

# عرفال اولياء

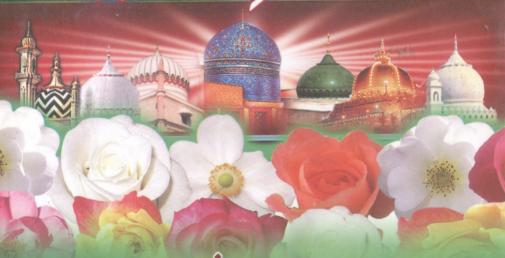

تلخیص تحشیه ملنام مریخی انصاری اشرفی

- ANTERINA

عَيْثُ إِشَالِي الْمِاسِيَّةِ فِي الْمُسْتَانِ الْمُسْتَانِ الْمُسْتَانِ الْمُسْتَانِ الْمُسْتَانِ

نورمسحدکاغذی ازارک ۱جی ۵۰۰۰۰

# عرفانِ اولياء

شخ الاسلام علامه سيرمحد مدنى اشرفى جيلانى مظلمالعالى

تلخیص و تحشیه مولانامحریجی انصاری اشرفی

ناشر جمعیت اشاعت البلسنت، پاکستان نورمجر، کاغذی بازار، میشادر، کراچی رابطه: (021-32439799 نام كتاب : عرفان اولياء

تاليف : شخ الاسلام علامه سيد محد منى اشر في جيلاني مظلم العالى

تلخيص وتخشيه : مولانامحمه يجي انصاري اشرفي

سناشاعت : رئيج الثاني 1436هـ فروري 2016ء

سلسلة الثاعت نمبر: 262

تعداداشاعت : 4200

ناشر : جمعیت اشاعت السنت (پاکتان)

نورمجد كاغذى بإزار مينها در، كراجي، فون: 32439799

website: www.ishaateislam.net خُوْتُخْرِی:بیراله

- 4.98.90

### پش لفظ المام ا

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ

الله تعالی سب کا خالق، سب کا ما لک، ہرشے پر قادر، فقال لّیما یُوید ہے، اس نے اپنے محبوب بندوں کو جو در ہے، مرتبے، مقام، مزلت، قدرت، اختیارات، کمالات عطا فرمائے ہیں اس میں کسی کواعتراض کی مجال نہیں، اُن محبوبین میں اولیاء کرام بھی ہیں کہ جن کی عظمت و رفعت کو خود قرآن کریم میں ﴿ اَلّاۤ إِنَّ اَوْلِیّآءَ اللّٰهِ لَا حَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزُنُونُ نَ ٥ الّّذِيْنَ امْنُواْ وَ کَانُواْ يَتَقُونَ ٥ لَهُمُ الْبُشُولِي فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي يَحْزُنُونُ نَ ٥ اللّٰهِ بَلَا حَوْقُ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمُ الْبُشُولِي عَلَى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْحَورَةِ ٥ اللّٰهُ فَنُ ١ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِيّا فَقَدُ الذَائِةُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

زیرنظر کتاب سادات اولیاءعظام سلسلهٔ اشر فید کے ایک فردشنخ الاسلام علامه سید محمد مدنی اشر فی جیلانی مدظله العالی کی تصنیف ہے جس میں عظمتِ اولیاء، ولی کے معنی، ولی کی بہچان، ولی کوخوف وغم نہ ہونے کی وجہ، قرب الہی کامعنی اور قرب کے حصول کا طریقہ، اولیاء کرام سے دشمنی اور اس کے انجام، ولی کو آز مانے کی سزا، کرامت اور جادو میں فرق، کرامات اولیاء، مرتبہ ولایت، عالم نزع میں ولی کی توجہ، اولیاء کرام کا تبلیخ وین میں کردار، تصر ف اولیاء اور علوم اولیاء وغیر ماعنونات کو بہت آسان اور ایجھے انداز میں بیان فر مایا ہے۔ اللہ تعالی مصنف کو جزاء خیر عطافر مائے۔

جعیت اشاعت المسنت (پاکتان) اس رساله کومفید جانتے ہوئے اسے اپنے سلسلہ

اشاعت کے۲۲۲ویں نمبر پرشائع کرنے کا اہتمام کر رہی ہے۔اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاہے کہ اللہ تعالی مصنف موصوف کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور دین کی مزید خدمت کرنے کی تو فیقِ رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین

مجمر مختار اشر فی (مهتم جامعة النور، جمعیت اشاعت المستت (پاکستان))

## فهرست مضامين

| 8   | عرفان ادلياء                        | ☆ |
|-----|-------------------------------------|---|
| 8   | عظمتِ اولياء                        | ☆ |
| . 9 | ولی کامعنی ومقبوم                   | ☆ |
| 11. | ولی کی پیچان                        | ☆ |
| 15  | كائنات مين خوف وغم كاماحول          | ☆ |
| 17  | خوف اورغم كاتعلق                    | ☆ |
| 19  | حضرت سفينه رضى الله عنه             | ☆ |
| 20  | ولى كوخوف كيون نبيس؟                | ☆ |
| 21  | كياجم خُدات قريب نبين؟              | ☆ |
| 24  | الشكاقر بسطرة حاصل كرين؟            | ☆ |
| 25  | توبدومغفرت كاقانون                  | ☆ |
| 29  | رسول کی مؤمنین سے قربت              | ☆ |
| 30  | رسول کے نائیین                      | ☆ |
| 32  | اولیاءاللہ سے نگرانے کا انجام       | ☆ |
| 33  | ولی ہے وشمنی رکھناخداہے جنگ کرنا ہے | ☆ |
| 34  | ولى پراعتراض آ                      | ☆ |
| 36  | ولى كوآ زمانے كى سزا                | ☆ |
| 36  | كرامت اور جادوكامقابله              | ☆ |
| 39  | بايمانون كاكوئي ولى (مددگار) نهين   | ☆ |

ENTRE SUNT

| 40 | اولیاء کرام خُدائی طافت کے مظہر ہیں    | ☆ |
|----|----------------------------------------|---|
| 47 | كرامات اولياء                          | ☆ |
| 48 | مرتبدولايت                             | ☆ |
| 49 | علاءكرام اوراولياءعظام                 | ☆ |
| 51 | عالم نزع میں ولی اللہ کی توجہ          | ☆ |
| 53 | أولياء الله اورتبليغ اسلام             | ☆ |
| 54 | تفرف اولياء                            | ☆ |
| 55 | علوم اولياء                            | ☆ |
| 55 | اولیاء آنکھول کے گناہ دھلتے دیکھتے ہیں | ☆ |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

صَلِّ عَلَىٰ نَبِیْنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى شَفِیْعِنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَنَّ عَلَیْنَا وَبَنَا وَدُ بَعَثَ مُحَمَّدًا اَیَّدَهُ بِآیْدِهٖ اَیَّدَنَا بِآخُمَدًا اَرْسَلَهُ مُبَیِّرًا اَرْسَلَهٔ مُمَجَّدًا صَلُّوا عَلَیْهِ دَآئِمًا صَلُّوا عَلَیْهِ سَرْمَدًا صَلُّوا عَلَیْهِ سَرْمَدًا صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ

اے میرے مولیٰ کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے
اب کے سید . پکارے ۔ تم ہمارے ہم تمہارے
یا نبی سلام علیك یا رسول سلام علیك

生から またのからであるののであるののかというかできてい

A CONTRACTOR SERVICE SERVICE CONTRACTOR

(حضور كد شاعظم مندعلامه سيدمحداشرفي جيلاني قدس سرة)

بسم الله الرحمن الرحيم نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمُ

### عرفان اولياء

الحمد لله الذي جعل الأفلاك و الأرضين و الصّلوة و السلام على من كان نبيًّا و ادم بين المآء و الطين و على آله و أصحابه أجعمين أما بعد فقد قال الله تعالى ﴿ أَلَّا إِنَّ ٱوْلِيَّاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يُخْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِيْنَ امَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ۞ لَهُمُ الْبُشُراى فِي الْحَياوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْأَخِرَةِ ٥) (يِسْ:١١٠/١٢)

خرر دار ہوجاؤ! يقيينا اولياء الله (الله كے دوستول) كوندكوئي خوف بندرنج وغم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور (عمر جر) پر بیز گاری کرتے رہے۔ انھیں کے لئے بشارت ہو نیوی زندگی میں اور آخرت میں۔

دل یہ ولدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے اُن کی سرکار یس کھ بھی نہیں نیت کے سوا جو موذوق يقيس پيداتو كث جاتي مين زنجيري معين الدين اجميري محى الدين جيلاني

نگاہ مردمومن سے بدل جاتی ہیں تقدریں مارے دین کی تھا نیت کے دونوں شاہر ہیں

عظمت اولياء

ترجمه سنتے ہی خیال به گذرا که بات اتن سیر هی سیانی تھی اور اتنا چونکا دیا کہ خروار، موشیار،انتباه،آگاه موجاو (آلآ) اور (انّ) تاکید بھی فرمادی اور موشیار بھی کیا گیا کہ بیالی ولی بات نہیں ہے کہ توجہ اوھ مذہو بلکہ پوری توجہ اور پورے ہوش وحواس سے اوھ سننے کے لئے تیار ہوجاؤ،اس کے بیجھنے کے لئے پورے طورے آمادہ ہوجاؤ۔اور جب اچھی طرح سے متوجد کیا تو سمجھ کہ کوئی خاص بات سائی جارہی ہے، کوئی خاص بات ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، یہ کوئی نہ مجھ میں آنے والی بات سامنے رکھی جائے گی یا کوئی باریک تکتہ ہمارے

سامنے پیش کیا جائے گاجب ہی تو ایسا چونکا دیا گیا ہے، جب ہی تو خبر دار کیا گیا ہے۔ جب ہم متوجہ ہوئے تو بات اتنی بتلائی گئی کہ اللہ کے اولیاء (دوستوں) کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی رنج وغم ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے تعلق سے اتنی ہی بات بتلانے کے لئے اس قدر چونکانے کی کیا ضرورت تھی ؟

جس مضمون کے منگرین موجود ہوں یا آئندہ پیدا ہونے والے ہوں اُسے قرآن مجید میں تاکیدی حروف سے شروع کیا جاتا ہے جیسے قد، لقد، آلآ، اِنَّ وغیرہ۔ پھرجس درجہ کا انکار ہو، اُسی درجہ کی تاکید کی جاتی ہے چونکہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ بسر سے ولایت کے قائل نہ سے وہ قوحضور انور طُلُقیٰتُم کی نبوت کے انکاری تھے، ولایت کیا مانے ۔ نیز آئندہ خود کلمہ گوسلمان (بدند ہب وہابیوں) میں اولیاء کی ذات کا انکاری، کوئی ان کی صفات عالیہ کا، کوئی ان کی کرامات کا، کوئی اُن کے علوم کا انکاری تھا اس لئے مضمون کوڈ بل تاکید آلآ اور اِنَّ سے شروع فرمایا گیا۔

ولى كامعنى ومفهوم

ہ ولی کے معنی ہے قریب ، بزدیک ، محب ، صدیق اور مددگار۔ (قاموں)

ہ ولایت کے معنی ہے قریب ، بی قرب نواہ جگہ کے اعتبار ہے ہویا نسبت کے لحاظ سے ، وین کے اعتبار سے ہویا نسبت کے لحاظ سے ، وین کے اعتبار سے ہویا دوئتی کے اعتبار سے ، اعتقاد کے اعتبار سے ہویا نفرت اور مدد کے اعتبار سے ۔ ولایت کا معنیٰ کسی چیز کا انظام کرنا بھی آتا ہے۔ (المفردات ، امام راغب)

ہ ولی یقر آنی اصطلاح ہے ۔ مطلقاً ولایت کا انکار کفر ہے ۔ ولایت قرب خداوندی کا نام ہے ولی وہ ہے جو ایمان ونوافل ہے قربالی حاصل کرے ، قرآن کے مطابق ولی وہ ہے جو ایمان وتقویٰ دونوں کا جامع ہو۔ حدیث کی روشنی میں ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یا واقع کے ۔ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یا واقع کے ۔ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یا واقع کے ۔ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یا واقع کے ۔ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یا واقع کے ۔ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا

متیجہ بیر نکلا کہ ولایت دو چیزوں سے ملتی ہے، ایمانِ کامل اور اتباع شریعت، سے۔ معلوم ہوا کہ غیرمسلم اور بے ایمان عاملوں، بہر و پیوں، جاہل صوفیوں اور فقیروں کا ولایت ے کوئی تعلق نہیں ، کیونکہ ولی شریعت وسنت کے پاینداور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے سنگم ہوتے ہیں۔

کے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا چیرہ ڈروہ کا تھیں تر اور پیٹ بھو کا ہو۔ (روح البیان)

ہے ولی دہ موس کال ہے جو عارف یاللہ ہوتا ہے دائی عبادت کرتا ہے ہر متم کے گنا ہوں ہے۔ گریز کرتا ہے۔ (شرح القاصد) گنا ہوں ہے بیتا ہے لڈت اور شہوات میں منہمک ہوئے ہے گریز کرتا ہے۔ (شرح القاصد) ﷺ ولی ہے مراد ہروہ شخص ہے جو عالم باللہ ہواورا خلاص کے ساتھ وائی عبادت کرتا ہو۔ (فخ الباری، مافظاین جرعمقلانی)

جڑ صوفیا مکرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الی میں متفرق رہے۔ شب وروز وہ جیجے جہلیل میں مصروف ہو۔ اس کا دل محبب الی سے لبریز ہواور کسی غیر کی وہاں گنجائش تک شہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ، اگر کسی سے ففرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ، اگر کسی سے ففرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ، اگر کسی سے ففرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ، اگر کسی سے ففرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ، اگر کسی سے معمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ، اگر کسی سے ففرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ۔ میں وہ مقام ہے جے نوا عرفی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ (تغیر مظہری)

میں سیدنا حضور توٹ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگرتم کسی کو ہوا میں اُڑتا ہوا ویکھولیکن وہ شریعت کا پایٹد شہوتو وہ استدراج ہے ولایت تہیں۔

مری علائے مشکلمین کے نزویک ولی وہ ہے جس کاعقیدہ درست اور اعمال شریعت کے مطابق ہوں۔ (تغیر کبیر، امام رازی علیہ الرحمہ)

ولی کی شان یہ ہے کہ جس کو دکھ کرخدایا د آجائے۔ بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں مثلاً نماز نہیں پڑھتے یا ڈاڑھی منڈاتے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ بے پردہ رہتے ہیں اور لوگ آھیں ولی ججھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلامی شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہر گر دلی نہیں ہو سکتا۔ سے بحیز وب کی پہچیان یہ ہے کہ وہ بھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا جیسے کہ اگر اس نے نماز پڑھنے کے لئے کہا جائے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ ( افوظات امام احرر ضاخان ہریلوی ) میں جو اللہ تھی اللہ تھیں اولیاء اللہ کہتے ہیں جو

تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتا ہواور گناہوں سے پچتا ہودہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور بیارا ہوتا ہے ای کو ولی کہتے ہیں۔ایمان و پر ہیز گاری سخت شروری ہیں للبذا کوئی ید تذہب ہے دہ عیسائی، قادیائی، رافضی، خارجی،غیرمقلِد المحدیث اور دہائی تئی ہی عبادت کریں، ولی تہیں بن شکتے، کیونکہ اُن کے پاس ایمان ہی ٹبیس نے ورکولو کہ سوائے اہلے تت و جماعت کے کمی فرقہ میں اولیاء اللہ نہیں ہوئے۔ بغداد، اجمیر، دہلی، لا ہور، کچھوچے، گلبر کہ، اور رنگ آباو .... سب جگہ اہلے تا کابی ظہور ہے۔

میر حضرت امام ریانی تُحیر والف ٹائی قرماتے ہیں: اگر کوئی شخص بیشیلی پیرسوں جما کر اور ہوا میں اُڑ کر بھی دکھائے تو اگر اس کا شریعت پڑھل ٹینس تو وہ ہرگز اللہ کا ولی ٹیس ہوسکتا۔

ملہ ولی وہ جوفرائض ہے تُر ب اللی میں مشغول رہے اور اطاعت اللی میں مشغول رہے اور اطاعت اللی میں مشغول رہے اور اطاعت اللی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال اللی میں مشغرق ہو۔ (تغیر کبیر)

میں ولی وہ ہے جس نے نفس وشیطان اور دنیا اور اپنی خواہشات سے منہ موڑ لیا اور اپنے چبرے کو مولی عز وجل کی طرف پھیر دیا اور دنیا وآخرے ( دوٹوں ) سے بے زُخی کر کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا طالب نہ ہو۔

یک ولی وہ ہے جس کا چبرے پر حیاء آتھوں میں تری، دل میں یا کی، زیان پر تعریف، ہاتھ میں بخشش، وعدے میں وفااور بات میں شفاہو۔

ولی کی پیچان

حقیقت بیہ ہے کہ ولی اللہ کی بیجیان بہت مشکل ہے۔ شخ ابوالعباس فرماتے ہیں کہ خدا کا بیجیا ننا آسان ہے مگر ولی کی بیجیان مشکل ۔ کیوں کہ رب تعالی اپنی ذات وصفات میں مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے اور ہر مخلوق اس پر گواہ ۔ مگر ولی شکل وصورت ، اعمال واقعال میں بالکل جاری طرح ۔ (روح البیان)

تم اس بات کومعمولی نہ مجھواللہ کا سمجھٹا آسان ہے ولی کا سمجھٹا مشکل ہے۔آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ خدا کی معرفت آسان اور ولی کی معرفت مشکل کیوں؟ کیونکہ یہ طاہر ہے کہ خدا

کی حقیقت و ماہیت کو بیجھنے کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوسکتا۔ نہ ہم اُس کی ذات کی حقیقت کو سمجھ كتة إن وندائم أس كى صفات كى حقيقت كو يجھ كتة بين بالكل صحح بح كرا تناتو بم نے سمجھا كه خدا وہ ہے جو بھی شائے ، تو ہم نے سمجھا کہ خداوہ ہے جو ماوہ مادیت سے یاک ہو، اتنا تو سمجھا كه خدا مكان مكانيات سے پاك ب اور جم في مجھ ليا كه خدا وہ ب جوز ماندز مانيات سے پاک ہے،خداوہ ہے جودائر عِلم سے باہر ہو،خداوہ ہے جو کی کے بھی بھے میں شرآئے اور خدا كاسب سے زيادہ تحض والارسول بھى يد كے گامًا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ لِعِنى، جم في شه يجيانا جيما بجياننا جاميخ تفاراب بتايئ كرسول سازياده معرفت كون حاصل كرتا ب-سب ے زیادہ معرفت رکھنے والے رسول بھی کہدرہے ہیں کہ مّا عَرَفْناكَ حَقّ مَعْرِفَتِكَ، اب بير سمجھ میں آگیا کہ خداوہ ہے جو کسی کی معرفت میں شاآسکے ۔ مگریداولیاء کامعاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ اگر يہ بھى مادرا فيہم وادراك موتے توشل سيكه كرسمجها ويتا كدولى موہ جوز ماشذ مانيات سے یاک ہو،جو مادہ مادیت سے یاک ہے۔ مگر بوئی مشکل سے ہم اولیاء کود مکھر ہے ہیں جواس فرش پرچل رہے ہیں، وہ انہیں بازاروں میں نظر آ رہے ہیں،تمہارے ساتھ جاگتے سوتے ہیں، تہارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، تمہارے ساتھ دوسرے کاموں میں مشغول نظر آرہے ہیں۔اب اُن کا بچھنا بڑامشکل ہو گیا ہے۔اگروہ ہماری وُنیا سے الگ ہوتے تو ہم آسانی سے سمجادی کہ جو ماری وُنیا ہے باہر رہتا ہے وہ ولی ہے مگر مارے اندر آکر مارے لئے آ ز مائش بن گئے۔اب ہم کیے مجھیں گے کہ بیداور ہیں اور ہم اور۔ووستو!اگرابیا مجھنا اتنا آسان موتا تولوك اين طرف كيول مجصة \_ اللهج صلّ على سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعلى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرُطٰى بِأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ

لہڈ اا ذَراچو کنا ہو جائ لہڈا ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ بیالیامضمون ٹبیں ہے جوتم توجہ نہ کرہ اورتم کو ساوے خبر دار ہو جا ڈاللہ کے ولی وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج وغم ہے۔ بعض اولیا وفر ماتے ہیں کہ ولی کی پیچیان بیہے کہ دُنیاسے بے پرواہ ہوا درفکرِ مولیٰ ہیں

مشغول ہو۔ بعض نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو فرائض ادا کرے، ربّ تعالیٰ کی اطاعت میں

دیکھے، جب سے تو اللہ کی ہاتیں ہے، جب بولے تو اپنے رب کی شاء کے ساتھ ہولے اور چو حرکت کرے اطاعت الیمی ٹی کرے ، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے ۔ (خزائن العرفان)

بعض اولیا و فرماتے ہیں کہ ولی کی پیچان سے ہے کہ دُنیا ہے بے پرواہ ہوا ورفکر موٹی ہیں مشغول ہو ۔ بعض نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو فرائض ادا کرے، رب تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، اُس کا ول ٹور جلال الٰہی کی معرفت میں غرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت دیکھے، جب سے تو اللہ کی ہا تیں ہے، جب یو لے تو ایٹ ایٹ رب کی ثناء کے ساتھ یولے اور جو حرکت کرے اطاعت الٰہی میں کرے، اللہ کے ذکر ہے نہ تھے۔ (خزائن العرفان)

﴿ اللَّذِيْنَ المَنُوا و كَانُوا يَتَقُونَ ﴾ (يلن:١٣/١٠) جوايمان لا ع اورير بيز كارر ب-

وَایْنَ اَوْلِیاءً مُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ ﴾ (الانفال:٣٣/٨)

اولياءتو پر بيز گار (متقى) بى بيل-

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ (الفرقان: ٩٣/٢٥) اوررشن كـ (خاص) بند ف (وه بن) جوزين براً بهته على بين -﴿ وَاللَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا وَ قِيَاماً ﴾ (الفرقان: ١٣/٢٥) اورجوائي رَبِّ كَ لَيْ تَجِد اورقيام مِن راتين كُرْارتْ بين -

لوگوں نے ولی کی علامتیں اپٹی طرف ہے مقرر کر لی ہیں۔ بعض نے کہا کہوہ جو کرامتیں دکھائے ، گریہ غلط ہے۔ اس لئے کہ عجائبات جارتھم کے ہیں۔ (۱) معجزہ (۲) ارحائص (۳) کرامت (۴) استدراج معجزہ ووہ عجیب غریب کام جو مد کی نبوت (انبیاء) کے ہاتھ پر

تقىداتى وعوى كے لئے صادر ہوجيسے عصاء كيم اور وم عيسىٰ عليہاالسلام۔

حضور تُلَاُنُونِ کے برکات، کرامت وہ عُبائبات ہیں عُبی کے امتی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں جیسے حضور غوث پاک یا حضرت سلطان الہند خوجہ اجمیری، حضرت خواجہ نُقشبند، حضرت غوث العالم مخدوم اشرف جہا تگیرسمنائی رضی اللہ عنہم کے کرامت ۔استدرائ وہ عَبائبات ہیں جو کا فر کے ہاتھ پر ظاہر ہوں۔ بہت سے عَبائبات شیطان کر وکھا تا ہے، سنیای جو گی صد ہا کرت کر لیتے ہیں، د خال تو غضب ہی کرے گا ، مُر دوں کوجلائے گا ، یارش برسائے گا۔ اگر عَا سَبات پر ولایت کا مدار ہوتو شیطان اور د خال بھی ولی ہوئے جا ہیں۔صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہوا میں اُڑ ناولایت ہے تو شیطان بڑاولی ہو با چاہئے۔

بعض نے کہا کہ ولی وہ جوتارک الدیما ہو، گھریار نہ رکھتا ہو۔ لوگ کہا کرتے ہیں وہ ولی
کیا جور کھے بیسے۔ گریے بھی دھوکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عثمان غنی رضی الله
عنہ، حضرت اہام اعظم ابوحنیقہ، حضرت غوث اعظم معولا ناروم رضی الله عنهم بڑے مالدار تھے۔
کیا ہے ولی نہ تھے؟ بیاتو ولی گر تھے۔ اور بہت سے سلیاسی کفار تارک الدنیا ہیں کیا وہ ولی ہیں؟
ہرگر نہیں۔

بعض نے سمجھا کہ دلی وہ جو بے عمل ہو، نی زمانہ لوگ ہر پاگل و دیوانہ کو ولی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ بعض وہ حضرات ہیں جو ادھراللہ سے واصل ، اُدھر وُٹیا ہیں شاغل۔ ولایت کے اعلیٰ درجہ پر بہنچ کر بھی عقل وخرد ہاتھ سے نہیں دیتے ، انھیں سالک کہا جاتا ہے۔ مجذوب سے سالک افضل ہے کہ مجذوب نے بھی ہے اور سالک فیص رساں۔ مجذوب کمزور ہے کہ ایک جھلک کی تاب نہ لاسکا اور سالک قوئی۔

کامل وہ ہے جس کے سُر پرشریعت ہو، بغلوں میں طریقت ، سامنے دینوی تعلقات۔ ان سب کوسنجا لے ، راہ خدا طے کرتا چلا جائے ۔ مسجد میں نمازی ہو، میدان میں عازی ، پیجمری میں قاضی (عدالت میں جج) اور گھر میں پکا دُنیا دار ۔ غرض کہ مسجد میں آئے تو ملائکہ مقربین کا نمونہ بن جائے اور بازار میں جائے ملائکہ مدیرات امر کے سے کام کرے۔

بعض بہودے دعویٰ ولایت کریں مگر نہ نماز پڑھیں نہ روڑہ کے پاس جا نمیں اور شخی ماریں کہ ہم کعبۃ اللہ میں اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ نماز تو کعبۃ اللہ میں پڑھیں اور روثی ونڈ رائے مرید کے گھر لیں۔ یہ پورے شیاطین ہیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں تب تک احکام شرعیہ معاف نہیں ہو گئے۔ شریعت ، طریقت کی کسوٹی ہے یا طریقت سمندر ہے اور شریعت اس کی کشتی۔ جو شخص ہوش وحواس میں رہ کر شریعت کی پائبدی نہ کرے اور ولی نمازی ہوتا ہے۔ آب حضرات وا تا گئج بخش علیٰ جویری کے مزار پر حاضری ویں تو مزار کے قریب مجد نظراً عے گی۔ حضرت خواج معین الدیں چتنی اجمیری کے مزاد کے قریب مجد، حضرت قطب الدین بختیار کا کی سے مزاد کے قریب مجد، حضرت نظام الدین مجوب النی کے مزاد کے قریب مجد، حضرت نظام الدین مجوب حضرت خوات العام مجد، حضرت خوات مجد، حضرت شاہ عبد الحق مُحدِث و واوی کے مزاد کے قریب مجد، حضرت شاہ عبد الحق مُحدِث و واوی کے مزاد کے قریب مجد، حضرت شاہ عبد الحق مُحدِث و واوی کے مزاد کے قریب مجد، حضرت بیرسید مزاد کے قریب مجد، حضرت شاہ ولی اللہ مُحدِث و واوی کے مزاد کے قریب مجد، حضرت بیرسید بیرسید بیرسید مزاد کے قریب مجد، حضرت اللہ مزاد کے قریب مجد، حضرت سید عبد اللہ مزاد کے مزادات کے ساتھ محبد وں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نمازی شھے۔

كائنات مين خوف وغم كاماحول

اس دُنیا کا عجب حال ہے جس طرف نظر اُٹھا کردیکھے خوف بی خوف کا عالم ہے اور ہر طرف وُرہی وُرکا دور دورہ ہے۔ طالب علم کو استحان کا خوف ہے، تا جر کو تجارت میں نفع و نقصان کا خوف ہے، خریب عوام کو مہنگائی کا خوف ہے۔ بیار کو مرض کے بردھنے کا خوف ہے۔ زمیندار نوعوف ہے کہ کوئی اُس کی زمین پر نا جا کر قبضہ نہ کرلے۔ مکا ندار کو خوف ہے کہ کرابیدواراً س کا خوف ہے کہ کوئی اُس کی زمین پر نا جا کر قبضہ نہ کرلے۔ مکا ندار کو خوف ہے کہ کرابیدواراً س کا کوخوف ہے کہ کرابیدواراً س کا کوخوف ہے، کر دور کو طاقتور سے خوف ہے، کر دور کو طاقتور سے خوف ہے، کر دور کو طاقتور سے خوف ہے۔ انسان موت سے ڈر تا ہے کہ دوائی کا رشتہ حیات منقطع نہ محبور ومظلوم کوظالم سے خوف ہے۔ انسان موت سے ڈر تا ہے کہ دوائی کا رشتہ حیات منقطع نہ کر ہر دوت خوف و دوہشت سے لرزاں جیں اور ڈرر ہے کہ کوئی سنگ تر اُش ندا رہا ہو۔ جر سے کھر تنار دور دخت اپنے کھلوں اور پھولوں کی رعنا ئیوں کے ساتھ شاداب وشاد ماں جیں گرائن کا پیتہ بیتہ خوف زدہ ہے کہ کوئی کھیا وی والا ندا رہا ہو۔ زمین پر لہلہاتی ہوئی گھاں لرزہ برا ندام ہے کہ کہیں چار جوالا شرا رہا ہو۔ زمین پر لہلہاتی ہوئی گھاں لرزہ برا نمام ہے کہ کہیں جار جالا ندا رہا ہو۔ زمین پر لہلہاتی ہوئی گھاں لرزہ برا نمام ہے کہ کہیں جار جالا شرا رہا ہو۔ زمین پر لہلہاتی ہوئی گھاں لرزہ برا نمام ہے کہ کہیں جار جالا شرا رہا ہو۔ زمین پر لہلہاتی ہوئی گھاں لرزہ برا نمام ہے کہ کہیں جار جالا شرا رہا ہو۔ زمین جار کھیا گھر رہا ہے کہ کہیں بیشی بیشی

الله الله الله الحبر والانه آربا مور آفاب عالم چک ربا ہے گراس خوف سے زروہ وربا ہے کہ کہیں گہن شرک جائے ، ستارے ضرور مسکرارہ ہیں گراس خوف سے کانپ رہے ہیں کہ کہیں گئی شرک جائے ، ستارے ضرور مسکرارہ ہیں گراس خوف ہے کہ وہ اُس پر برس کرائے کہیں میج کی سپیدی شمودار نہ ہوجائے : آگ بادلوں سے خانف ہے کہ وہ اُس پر برس کرائے بجاند دیں ، بادل ہوا ہے ڈر دے ہیں کہ وہ اُسے ہیں مکان انسانوں سے خوفر دہ ہیں کہ یہ ہمیں گراند دیں ، اس دُنیا ہیں ہر چھوٹا ہوئے سے ڈر دہا ہے ، مردور سرمایہ دَار سے خوف کھا دہا ہے ، مرمایہ دارا اکم فیکس آفیس سے کانپ رہا ہے ، مجرم پولیس سے تفر تھرارہا ہے اور پولیس والے این اور پولیس سے قر تھرا دہا ہے اور پولیس والے این اور پولیس والے اور پولیس والے اور پولیس والے این اور پولیس والے این اور پولیس والے والے والے اور پولیس و

الغرض اس و نیا میں جماوات ہوں یا نباوات، عالم اعلیٰ ہو یا عالم اسفل۔ زمین سے
آسان تک شوف ہی شوف کاراج ہے، ڈرہی ڈرکا دوردورہ ہے۔ گراس شوف و ہراس سے
کھری ہوئی و نیا میں اس آسان کے نیچے، اس زمین کے اُوپر خدا کی ایک ایک گلوق بھی آباو ہے
جس کو کسی چیز کا شوف نہیں ہے، کسی چیز کا ڈرنہیں ہے، وہ ہر چگہ ہے بے خوف ہے۔ ہر حال میں
یقم ہے۔ جس کا تعلق نبی کریم ما گائی کے صدقے رہ قد رہے ہوجائے وہ اُس کی خدائی
میں کسی سے نہیں ڈرتا، انھیں صرف خدا کا خوف ہے اور ساری خدائی اُن سے خوف زوہ ہے۔
ساری خدائی سے ناز راور صرف خدا سے ڈرٹے والوں کا نام ہے اولیاء اللہ۔

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾ سنوابيك اولياء الله ونه كون خوف عاورنده ممكن جول كـ

خوفِ اللی اور خشیب خداوندی ہروت اُن پر طاری رہتا ہے ..... لہذا وہ لوگ فیض ولایت سے یکسرمحروم ہیں جنھیں اپنی بدا عمالیوں اور سنت وشریعت کی خلاف ورزیوں پر مبھی خوف خدااور فکر آخرت دامن گیز ہیں ہوئی گویا:

خوف خدا شرم نی دہ بھی شبیں ہے بھی شبیں تم کوٹھیوں میں بھی ہوتو خوف زوہ ہو گریہ بوریئے پر بھی ہوں تو بے خوف ہیں ۔تم تاج پہن کر بیٹھے ہوئے ہویاتم تاج محل میں ہویاتم تخت پر بیٹھے ہویاتم شیش کل میں بسیرا لئے ہوئے ہوگرر نُ وَغُم کانمونہ ہے ہوئے ہو ۔۔۔ گریہ نِجْر کے بیچے بھی بےر نُ وحُوف ہیں۔ اگر یہ بھو کے بھی ہیں تو کوئی غم نیس ہے۔ اگر یہ پیاے بھی ہیں تب بھی انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ خوف اورغُم

خدا ہے ڈرٹے والا ، کسی ہے تیں ڈراکرتا ہے۔ اس لئے کہ دوخوف جمع نہیں ہو سکتے۔

یا تو خدا کا خوف ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا۔ اور میں دیکتا ہوں کہ خدا سے ندڈرتے والا ، ڈنیا کی
ہر چھوٹی بڑی طاقت سے ڈراکرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا سے ڈرنا خود سب سے بڑی طاقت
ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ نعمت نہ ملئے سے انسان خمکین
ہوتا ہے اور خدا کا دید ارسب سے بڑی لعمت ہے ادر اولیا واللہ فنا فی اللہ ہوکر اس تعت کو
حاصل کر لیتا ہیں۔ جس کی نظیر شہ ملے عتی ہے نہ حاصل کی جاسمتی ہے۔ پھر خمکین ہونے کا سوال
ہی نہیں پیدا ہوتا۔

ایک بات میں بتلاؤں کہ خوف وغم کی کیا حقیقت ہاں کو بچھاؤکہ خوف کا جوتعاتی ہوتا ہے مثلا آپ افسوس کریں تو کسی ایمی بات پر جوستقبل میں پیش آنے والی ہے اُسے خوف کہیں گے۔
کہیں گے اور آپ افسوس کریں گے کسی الی بات پر جو ماضی میں ہو پیکی ہوائے گم کہیں گے۔
گذری ہوئی تکلیف پرافسوس مینم ہے۔ آنے والی تکلیف پرافسوس میخوف ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل ہے اور نُم کا تعلق ماضی ہے ہوتا ہے لیمی آئندہ ہونے والے خطرہ کوخوف کہتے ہیں اور گذشتہ کے در نُح کوئم کہا جاتا ہے۔ مفہوم یہ نکلا کہ اولیاء اللہ کو آئندہ کا خوف ہے نہ گذشتہ کا آپ کہ جو اسلام ہوجا کیں گے میخوف ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ کل آپ کا گھر جل جائے گا آپ لرزہ بداندام ہوجا کیں گئے میخوف ہے کہ جا جائے گا اور رور ہے ہیں میٹم ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اولیاء پرخوف ہے شئم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اُن پر نہ ماضی میں تکلیف ہوئی نہ مستقبل میں تکلیف ہوگی شان کو آنے والی مستقبل میں تکلیف ہوگی ہوئی آپ سیسیدنا میکھید و گھلی آپ سیسیدنا

خوف کہتے ہیں اپنی جان کا ڈر ، اور حزن کہتے ہیں دوسرے کی جان کا ڈر۔جیسا کہ

فرعون کے ساتھ مقابلہ کے دوران حضرت مویٰ علیہ السلام کواپٹی جان کی فکر لاحق ہو کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ لَا تَحَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْاَعْلَىٰ ﴾ (ط: ٢٨/١٠) مؤل ! خوف شاكرتم عى سربلند مول كها (مؤى ! وُروْنِيس، بيتِك آپ عى غالب رئين كه )

اور جب غارثور میں سیدنا صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی نظر کفار کے قدموں پر پڑی تو آپ کوحضور نبی مکرم سیدالرسلین سالٹینے کے متعلق اندیشہ اور نحزن و ملال ہوا تو حضور نبی کریم مناتیج کمنے انہیں تبلی دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهِ مَعَنَا ﴾ (التوب: ٩٠/٥) مُمَالِين نه ويقينًا الله مَعَنَا ﴾ (التوب: ٩٠/٥)

اللہ تعالیٰ نے ولیوں سے خوف اور تُون ورٹوں کی ٹفی کر دی۔ کہ نہ اٹھیں اپنی جان کا ڈر ہے اور نہ بی اپنے پاس آنے والے (مُر یدوں) کا ڈرہے۔

علم نفیات کے اعتبار سے خوف اُسے ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے طاقت والے کوخوف خیس ہوتا ہے معام نفیات کے اعتبار سے خوف اُسے ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے کہ جو بندہ خداوالا ہو گیا خدا اُس کا ہاتھ ہوجا تا ہے، خدا اُس کا پیر ہوجا تا ہے، خدا اُس کا کان ہوجا تا ہے، خدا اُس کا بیر ہوجا تا ہے، خدا اُس کا کان ہوجا تا ہے، خدا اُس کا بوگا کا موگا کا ہوگا کے بنا وربی کا ہوگا ہوگا کا موگا کا ہوگا کا موگا کا ہوگا کا ہوگا کا ہوگا ہوگا ۔ با دُس ول کا ہوگا ۔ اُن کی دُعا رَد خدا کا ہوگا ، کا ہوگا ، آبان ولی کی ہوگی بات خدا کی ہوگا ۔ اُن کی دُعا رَد خبیں کی جاتی ہوگا ۔ اُن کی دُعا رَد خبیں کی جاتی ہوگا ۔ اُن کی دُعا رَد خبیں کی جاتی ہوگا ۔ اُن کی دُعا رَد خبیں کی جاتی ہوگا ۔ اُن کی دُعا رَد خبیں کی جاتی ہوگا ۔ اُن کی دُعا رَد خبیں کی جاتی ہے تبول کی جاتی ہے۔

اولیاءاللہ اس قدر بے خوف وخطر ہوتے ہیں کہ انھیں اگر کمی پدند ہب اور نخالف شرع حاکم ، مٹسٹر پولیس وعہدے دار ہے بھی نکر لینی پڑے تو اس ہے بھی قطعاً گریز نہیں کرتے …… بغیر کسی رنج وطال کے میدان میں کو د پڑتے ہیں۔وہ ابن الوقت (حالات کی رومیں بہنے والے) نہیں بلکہ ابوالوقت (حالات کا رُخ بدل دینے والے) ہوتے ہیں۔ د نیوی اغراض کی وجہ ہے دین کا سودائیمیں کرتے ، ہروقت اسلام کی بالا دئتی کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔اگر اس کی پاداش میں مردھڑکی کی بازی بھی لگانی پڑے تو گریز نہیں کرتے .....لہذا، اُن لوگوں کو ولایت سے کیا نبیت جو حالات کی رَو میں بہہ جاتے ہیں ..... جو کلہ اِ اسلام پھیلانے کی بجائے حکام اور عبدے داروں سے مرعوب و مقبور ہوتے ہیں، اُن کی چاپلوی کرتے ہیں، اُن کی حوالان پر بیٹھنا اعز از سیجھتے ہیں، اُن کی دعولوں پر لیک کہنا فخر سیجھتے ہیں .... اور د نیوی اغراض کے لئے اپنے ایمان کو بھی داؤیرلگا ویتے۔

حضرت سقينه رضى الله عنه

حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کے قلام تھے، آپ تے انبیں اس شرط پرآ زاد کیا کہ وہ زندگی بحرحضور نبی اکرم ٹائٹیلم کی خدمت کیا کریں۔حضرت سفینہ رضی الله تعالی عندنے ساری زندگی حضورا کرم کالٹیا کی خدمت میں گذاری۔ایک سفر میں حضور مَنْ فَيْتِمُ اور بعض صحابِ كرام نے انہیں اپتاسامان اُٹھائے کے لئے دیا، وہ ساراسامان اُٹھا کر چلے توحفور كالفيل فرماياتم مارے سفينه مور يعنى كشتى موراس دن سے آپ كانام سفينه مشہور مو كيا اوريبلانام لوگوں كو بحول كيا حضور كافية في كن بان اقدى سے سي تكلا موانام آپ كوا تنابيند تھا کہ جب بھی کوئی آپ سے نام پو چھٹا تو آپ کہتے میرانام سفینہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ روم ك علاقد ش الي الشكر ي مجر كن اور علته على راسة بجول كن ، اجا يك ادهر سامنے سے ایک شیراً نکلا۔اب جوشیر کی نظر حضور سفینہ رضی اللہ عنہ پر پڑی تو وہ مستی میں آگیا اور زور دار آواز نكالى محرقربان جائيس غلام مصطفى كي عظمت يركدأن يرشير كاكوئي خوف مسلطنيس موا\_ شر گرجتا ہوا آپ کو کھانے کے لئے قریب آرہا ہے گر اللہ تعالی کا پیشر بے خوف وخطر ﴿ لَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ كَالمَاتْسِرِين كرسام عَكِرُ اباس لي كرجن لوكول کے دلوں میں مالک حقیق کاڈر پیدا ہوجائے، مجروہ کی سے ٹیمیں ڈرتے، وہ اللہ ورسول کی تابعداری کرتے ہیں اور پھر ہرشتے اُن کی تابع فر مان ہوجاتی ہے۔حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ

يَا اَبَا الْحَارِثِ أَنَّا مَوْلَى رَسُوْلِ اللَّهِ (مَثَلُوة)

یہاں پرایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت سفیٹہ رضی اللہ عنہ پر بیہ ایک مشکل وقت تھا لوگ کہتے ہیں کہ مشکل کے وفت صرف اللہ تعالیٰ کو پُکا رنا چاہئے ، حضرت سفیٹہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایسا ہی کہنا چاہئے تھا: اے ٹیر اکٹے ہر جا، میں اللہ کے بتدہ ہوں۔

حقیقت بیہ ہے کہ اگر حضرت سفینہ رضی اللہ عند یہ کہتے کہ اے شیر ایجھے و کھے میں اللہ تقائی گا بندہ ہوں اللہ تقائی ہی کی مخلوق ہیں ، اللہ تقائی کے بندے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا میں رسول اللہ مخالی کا غلام ہوں۔

یمال ہے معلوم ہوا کہ جو سرف اللہ تعالی کا بندہ ہونے کا دعوی کرے، وہ یہ خطر تیں ہوسکتا۔

یمال ہے معلوم ہوا کہ جو سرف اللہ تعالی کا بندہ ہونے کا دعوی کرے، وہ یہ خطر تیں امام المستنب فاشل یہ بول کے خطر وہ ہوگا جو بندہ خدا تعالی کا ہواور غلام مصطفے کا ہو۔ اعلی حضرت امام المستنب فاشل بریلوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

خوف تەركھارىغا درا، تۇ تۇ بے عيد مصطفى تىرے ليے امان بے، تىرے ليے امان بے ولى كوڅوف كيول نېيىل

ذراسا فور کرواورسوچو کہ بیرآیت بھی بجیب وغریب ہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ ولی

کالک معنیٰ قریب کے بھی ہیں، اب قربت کو بچھو۔ مثلا جب محید میں جناز وآتا ہے تواہام
صاحب آواز دیتے ہیں کہ کوئی ولی ہے۔ تو کیا کوئی قطب آتا ہے؟ تہیں۔ بلکہ جواس میت کا
قریب تر آوی ہو، وہ آتا ہے۔ تو یہاں ولی کے معنی قریب کے ہیں۔ اس معنی میں لے کر چلو
کہ جواللہ کے قریب ہیں، شائے کوئی خوف ہے شدر نج وغم ہے۔ خبر دار ہوجا کو، کتا بیاراار شاد
ہورہا ہے۔ قربان جا وَ اس ارشاد پر کہ بیدوی بھی ہے دلیل بھی۔ وعویٰ کیا ہے؟ جوخدا کے
قریب ہے شائییں خوف ہے شدر نج ۔ اور دلیل بھی ہے کہ خود فدا کے قریب ہیں اُن کو کیے خوف
ور رئج ہوگا۔ خدا ہے جوؤورہ وقتے ہیں وہ خوف والے ہوتے ہیں اور جو خدا ہے وور رہتے ہیں
وہ رنج وغم دالے ہوتے ہیں گریہ خدا کے قریب والے ہیں اُن کو کسی قشم کا رنج ہو سکتا ہے نہ
خوف۔ اس لئے کہ تم افساف ہے بتلا وَ کہ جو شہنشاہ کے قریب ہوا، اُسے چوروڈا کو کا خوف

کیے ہوسکتا ہے؟ اور کہو کہ جوعلم کے قریب ہوا، اُسے جہالت کاخوف کیے ہوسکتا ہے؟ اور کہوجو
اختیار واقتۃ ارکے قریب ہوا، اُسے بختا بی کاخوف کیے ہوسکتا ہے؟ اور کہو کہ جوغنا کے قریب ہو،
اُسے بختا بی کاخوف کیے ہوسکتا ہے؟ اور جوخدا کے قریب اور ایسے شہنشاہ مطلق کے قریب ہے
جس کی شہنشا ہیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جوخدا کے قریب بیں وہ ایسے کے قریب بیں
جہاں ظلم و جہالت کی رسائی بھی نہیں ہوسکتی، جوخدا کے قریب بیں وہ اختیار مطلق
کے قریب بیں، جوخدا کے قریب بیں وہ عدل وافعاف کے قریب بیں۔ اب توبات بجھ بیں
آگئی کہ اب جوخدا کے قریب رہے گاندائے بے افعانی کا خوف ہوسکتا ہے شائے مجود کی ہو
سکتی ہے نہ عاجزی کا خوف ہوسکتا ہے۔ جب رہ تبارک و تعالی نے جے اپنے قریب کرلیا ہے
اب اُسے خوف ورن جمونے کا سوال ہی کیا ہے۔

كيابم خداع قريب تبين؟

یہاں پرآپ بیروچیں گے کہ خدا کے قریب یہی ہیں کہ ہم بھی ہیں۔ رب تیارک و تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ لَنَحْنُ اَقُوبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُّلِ الْوَرِيْدِ ﴾ (ق ١٦/٥٠) مَان كَركِ جال عَبُّلِ الْوَرِيْدِ ﴾ (ق ١٦/٥٠)

جب خداہم ہے قریب ہے تو کیا ہم خداہ قریب ہیں۔ مگر دوستو مجھے کہنے دوہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدائم ہے اتنا قریب ہے کہ ہم اُس کی حقیقت کو سمجھانہیں سکتے ، مگر ہم خداہے بہت دُور ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا کیے ہوسکتا ہے کہ قریب ہواور ہم اُس ہے ادھرے قریب تو اُدھرے بھی قریب ہوگا۔ یہ کیے ہوگا کہ وہ ہم ہے قریب ہواور ہم اُس ہے دُور ہو۔ مگر یہاں تو معاملہ ایسا ہی سمجھ میں آرہا ہے کہ بھی بھی قریب ہواور ہم اُس ہے ہوتی ہے۔ خدا تو ہم ہے بہت قریب مگر ہم خداہے بہت دُور ہیں۔ اگر آپ کو تمثیل ہے سمجھا وَں تو شاید بات بھی میں آئے گی۔ ایک صاحب سفر کے لئے چلے ، اُن کے پاس انفاق سے ایک قیمتی ہیرے کی انگو خی تھی ۔ اُن کے پیچھے ایک اور صاحب چل پڑے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا جب
ہیرے کی انگو خی تھی ۔ اُن کے پیچھے ایک اور صاحب چل پڑے جیسیا کہ آپ کو معلوم ہوگا جب

اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں (تو) کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم توصرف مذاق کرتے ہیں۔

جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اگر وہ ایمان والے میں اگر وہ ایمان والے میں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے میں تو کہتے ہیں تو کہتے گئے گئے میں تو کہتے ہیں تا کہ میں تو کہتے ہیں تا کہ میں تا کہ میں ہوئے گئے ہیں میں میں تا کہ میں ہوئے گئے ہے۔

آل سیّدِنَا مُحَمَّدِ حُمَا تُحِبُّ وَ تَرُطٰی بِأَنْ تُصَلِّیْ عَلَیْهِ

کینی، ہم بھی مسافر کے ساتھ مسافر ہن گئے ، ہتیم کے ساتھ ہتیم بن گئے ، موس کے ساتھ موس کے ساتھ موس بن گئے ، من فق کے ساتھ منافق بن گئے ۔ ہم بھی وہی ہیں جوتم ہو، اچھا وہی ہو، کہا: ہال وہی ہوں ۔ کہاں تک آپ سفر کریں گے ؟ وہاں تک یہ کھیے کے گا کہ بیں سکندر آباد تک سفر کروں گا، وہاں تک آپ سفر کریں گے ؟ وہاں تک یہ کھیے کے گا کہ بیں سکندر آباد تک سفر کروں گا، وہاں تک آب سفر کا کہ جاں تک تم چلوگ، راستہ میں انگوٹھی ملی تو وہاں سے بلٹ جا کیں گے اب تو یہی کہنا پڑے گا کہ جہاں تک تم چلو وہاں تک ہم چلیں گے یعنی یہاں سے لیکن ہم آخرت تک تمہارے ساتھ ہیں۔ اکٹھ مُ صَلِّ عَلَی سَیِدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ سَیِدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَ تَوْضَی بِاَنْ تُصَلِّی عَلَیْهِ

نگر و والگونشی والاجس کو خدا نے ہیں ہے کی انگونشی دی تھی اُس کو ہیں ہے والا د ماغ بھی

دیا تھا وہ مجھ گیا کہ بیرمعاملہ کچھاور ہے گراب بولنائیں، ساتھ لے چلو۔ اس کے بعد طویل سفر تخاایک مقام بردات گذارنے کے لئے مسئلہ بیش آیاتو اُس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو میرے یاس ایک فیتی انگوشی ہے ایک کمرہ کرایہ پر لے لیاجائ تا کردات آرام سے گذرے اور بیاتیتی انگوشی کسی چورڈ اکو کے ہاتھ نہ گلے اور اس وقت دونوں کا سو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ يہلے تم سوجا وَاور بعد من تم كو أشادول كا پھرتم و يكھتے رہنا۔ أس نے كہا كه بہت التجى بات ب اورسونچا كدآج بجلى رات بى كوغر اد لارى موجائے گى معلوم مواكديہ بھى سونچة بين كذيبك سوتو بعداینا داؤ ملے تا کہ خفلت سے فائدہ اٹھا سکے، مگر وہ بھی ہوشیار، اپنالباس کوٹ وغیرہ أتاره كرركه دياء بعديه صاحب و كئة اوروه وقت مقرره يرأ تفايا اورأ تحف سے يملے أس تے بيہ كام كيا تھا كمانگوشى نكال كروه چورك كوث عے جيب ميں ركاويا تھا اوركہا كم آپ أَشْحَ مِين سوتار ہوں گا۔ بیر کہد کر میسو گئے۔ اب بیتلاشی لینی شروع کی ، وہ بھی اظمینان سے دیکھے رہا ہے کہ ہماری خدمت ہورہی ہے بہت تلاش کیا، آخر میں مجمع ہوگئی اوروہ منہ ہاتھ وھونے گیا، اُس نے جا کرانگوشی اُس کے جیب سے تکال لی اور انگلی میں پکن لیا۔ جب اُس نے آ کرد یکھا کہ انگوشی انگی میں بہنی ہوئی ہے اُس نے سونیا کہ چلوسفر لانباہے آج نہیں کل ویکھیں گے۔ دوسرے روز بھی میں طریقہ کارر ہا مگراس نے اس دفعہ ہاتھ اور کمرہ کے ہرحصہ کودیکھا اور کہیں کہیں اُس نے کھدائی بھی شروع کردیا، وہاں بھی نہیں۔اس کے بعداییا ہی وقت گذراشج ہو گئی، اُس نے پھر جیب سے ٹکالا اور انگوٹھی ٹیں پمین لی۔ تیسری رات آخری رات تھی اُس کے بعد منزل آنے والی تھی اور اُس کے بعد جب منزل قریب آگئی وہ اپنے کواب تک مسافر ظاہر كرنا تقامراب كبديا كداب يميل رمول كاآكے جانائيس ب\_معلوم مواكدكوئي كتابي قریب کیوں نہ ہو جب میدان قیامت میں دوراتے ہوجائیں گے تو پہ چل ہی جائے گا کہ دہ ہمارا ساتھی نہیں ہے ورنہ کیا بات ہے کہ قیامت تک ساتھ جلواور جنت میں ہم تنہا جا کیں۔ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرُضَى بِأَنْ

امحاجب وہ گھر پہنجا تو اُس نے کہا کہ ایک بات بتلاؤ کہ ٹیں کون ہوں؟ ٹیں تو اینے کو

استاد جھتا تھا مگر جناب تو میرے بھانظر آئے مگر اب تو جھے بتلادو کہ آپ انگوشی رکھتے کہاں سے اس نے کہا نادان! انگوشی تو تیرے ہی قریب تھی مگر وہ تیرے علم سے الگ، تیرے اور اک سے الگ، دہ تو تیرے ہی قریب تعلی کی الگ، دہ تو تیرے ہی قریب خورے الگ، تیرے دائر ، عقل سے الگ، دہ تو تیرے ہی قریب کھی مگر تو اُس کے قریب ہے اور بہت قریب ہے مگر ہم اُس کے قریب ہے اور بہت قریب ہے مور ہم اُس کے احکامات سے دُور، اُس کے فرامین سے دور، اُس کے احرار اُس کی محبت سے دُور۔ اُس کی محبت سے دُور۔ نہم اُس کی قریب ہے اس کی محبت سے دُور۔ نہم اُس کی عقلی سیّدِدنا مُحَمَّد وَ قریب ہے اُس کی محبت سے دُور۔ نہم اُس کی عقلی اُسیّدِدنا مُحَمَّد وَ عَلَی اَسیّدِدنا مُحَمَّد وَ عَلَی اِسیّدِدنا مُحَمَّد وَ عَلَی اَسیّدِدنا مُحَمَّد وَ عَلَی اِسیّدِدنا مُحَمَّد وَ عَلَی اِسیّدِدنا مُحَمَّد وَ عَلَی اِسیّدِدنا مُحَمَّد وَ عَلَی اَسیّدِدنا مُحَمَّد وَ عَلَی اِسیّدِدنا مُحَمَّد وَ عَلَی اِسیّدِدنا مُحَمَّد وَ عَلَی اِسیّدِدنا مُحَمَّد وَ عَلَی اِسیّدِدنا مُحَمَّد کِمَا تُحِبُّ وَ تَوْطَی بِاَنْ تُصیّدِی عَلَیْهِ

#### الشعة أربت كسطرة حاصل كى جائ

يه جوالله كے اولياء بيں أن كامعالمه عجب بے خدا أن عقريب بے يه خدا سے قريب ہیں۔لہذا اُن کوایے اُویرمت قیاس کرو۔ ہیں سوٹیخ لگا کہ بیب بتائے کی کیا ضرورت ہے کہ غوث انظم رضی الله عنه خداے قریب ہیں ، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ خواجہ اجمیری رحمة الله عليه خدا ع قريب بيل - بير بتائے كى كيا ضرورت ہے كه خواجه تششبند رحمة الله عليه خدا سے قریب ہیں۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت سے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمة الله علیہ خداسے قریب ہیں۔اس ہے ہمیں کیافائدہ؟ سنواوہ کون ہے جوخداے قریب ہونانہیں جا ہتا؟ وہ کون ہے جو شدا کی قربت نہ جا ہتا ہو؟ وہ کون ہے جو بارگاہ خداوندی میں عاضری کا مشاق نہ ہو؟ بیاتو سبھی جا ہے ہیں۔ مگر دوستوجب ہم خدا کی قُر بت کو ذہن میں بٹھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ خیال بھی آتا ہے جس کی میں پہلے بہت مفصل وضاحت کو چکا ہوں یہاں صرف اشارہ کر كے چلوں گاكه فنداك أرب حاصل كرنا بهارے لئے بہت مشكل بے۔فداے قريب ہونے ك ك خرورى يدكنهم مكان ومكانيات بإبر موجائين ، خدا عقريب مون ك لخ ضروری ہے کہ زمانہ زمانیات سے اُوریر ہوجا میں ،خداے قریب ہونے کے لئے ضروری ہے كه جم عالم امكان كوچيوروس ..... مربوى مشكل ہے كه بم بھي ممكن اور بهاري حقيقت بھي ممكن

ہے۔ اگر ہم ساری ممکنات چیزوں کو چھوڑ ویں تو اُوپر جانے کے لئے کوئی چیز لے جائے والی بھی نہ ہوگی ، پھر ہم کیسے قریب ہو سے بیس حدا سے قریب ہونے کا اشتیا تی بھی ہے گرعتال کہتی ہے کہ ممکن نہیں ۔ عقل کہتی ہے کہ تم مجبور ہو، تم خدا کے قریب نہیں ہو سکتے ۔ گر دوستو! رحمتِ خداوندی کے قربان جاؤ کہدرہا ہے کہ تم مالکل عام ہے جوایک مریش کا علاج ہوگا سارے مریش کا علاج ہوگا سارے مریش کا علاج ہوگا سارے مریشوں کا ہوگا ۔ جب مرش ایک ہی ہے تو ساراعلاج بھی ایک ہی ہے۔

تو به ومغفرت كا قانون

﴿ وَلَوْ اَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوا آ اَنْفُسَهُمْ جَآءً وَكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴾ (الساء ٢٢/٣٠)

اور اگر جب وہ لوگ اپنی جانوں پر طلم کریں تو اے محبوب تمھارے پاس خاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول اُن کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان پائیں۔ (کنزالایمان)

ای آیت مبارکہ کا ایک ترجمہ بھیم الامت مفتی احمد یارخان تعیمی اشرقی علیہ الرحمۃ نے اس طرح کیا ہے کہ: اور اگریہ لوگ اپنی جانوں پڑھلم کر کے آپ کے آستانہ پر آ جا کیں اور اللہ سے معافی چاہیں اور آپ بھی ، یارسول اللہ مگاٹی کیا آن کی شفارش کریں تو بیشک بیلوگ اللہ تعالیٰ کو قوبہ قبول کرنے والامہر بان پائیں گے۔ (نورالعرفان)

لین اے رحمت مجسم گانٹین اگریالوگ و نیا بحر کے قصور (شرک و کفر، حرام کاریاں، گناہ کہیرہ و صغیرہ، مجھے تھلے ، نئ پُر انی لغزشیں و خطا کیں، برقتم کا جسمانی، جنانی اور رُوحانی سارے گناہ) کر کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم تو ڑئے کے بعد سائلا شائدار میں چیسے داتا کے دروازے پر فقیر، حاکم کریم کے دروازہ پرا قبالی بحرم حاضر ہوتا ہے، نادم، شرمندہ و تا نب ہوکر آپ کے حضور حاضر ہو جا نمیں اور اللہ تعالی سے اپنظلم وجرم کی معافی مانگیں کیونکہ اللہ سے معانی مانگیں کے لئے بہتر وقت اور مناسب جگہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور ایک محافی مانس اور اللہ تعالی معانی مانس کے لئے بہتر وقت اور مناسب جگہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور ایک محکونو بہ اور اللہ تعالی معانی مانس کے لئے کہا کہ کھونو بہ اور ایک محلور کے ایک کریم کے دعائے معفرت (شفاعت) فرماویں تو بیاوگ جھونو تو ہورا

قبول فرمانے والا مبر بان یا ئیں گے، اُن کی توبہ قبول فرمائی جائے گی۔ گناہ ہوجائے اورظلم سرزدہونے کے بعدمعافی کے لئے حضور علی الم کے دروازہ پر جانا شرک نہیں ہے بلکہ دُعاکی قبولیت کا یمی واحد ذریعہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت اُن کو مایوں نہیں کرے گی بلکہ اُن کی توب قبول کر لی جائے گی اور ان برگا ٹو ل کو اپنا ہتا یا جائے گا حضور شفع المذنبین مگافیغ ہیں اور آپ کی بدبرکت آپ کی ظاہری زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ تا ابد جاری ہے۔ اہلِ ول اور اہلِ نظر ہر لحداور ہرآن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں حضور تالیا کی خدمت میں جسمانی حاضری توبہ ہے کہ مجرم أیکے آستانہ عالیہ پریدینہ منورہ پیٹی جائے۔روحانی حاضری سے ہے کہ اس ڈات کریم کی طرف متوجید جائے جیسا کر نماز کے لئے کعیمعظمہ تک پینی جانا ضروری نہیں، یہاں رہتے ہوئے بھی اِدھرزُ خ کرویے سے تماز خائز ہوجاتی ہے۔حضور کا اُٹیا قبلہ ول اور کعیاتی ہیں۔ ول كا زُنْ جہاں سے اس طرف كرو كے كام بن جائے گا۔ سورج كا نور لينے كے لئے جو تھے آسان پر پہنچ جانالازم نہیں، جہان بھی ہواس کے طل میں آجاؤروشی ال جائے گی حضور طافید آسان قبوليت كيسورج إلى -رب في آب كود مراج منيو فرمايا ليني حيكاف والاسورج ، جبال بھی رہواُن کی تگاہ عنایت ٹی رہو، بیڑا یار ہوگا۔

دل پہ دِلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے سوا

ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا

اے ظلم کرنے والو ﴿جَآءُ وُكَ ﴾ رسول کے پاس آئے۔ کرم ہوگیا، میں تو بیہ مجما تھا کہ

اپنی جانوں اور نفوں پرظم کرنے پرخدا کے پاس بلا کیں گے، میں تو یہ مجما تھا کہ جم میں بلا کیں گے، میں تو یہ مجما تھا کہ جم میں بلا کیں گے، میں تو یہ مجما تھا کہ جم میں بلا کیں گے میں تو یہ مجما تھا کہ حضا میں بلا کیں گے میں تو یہ مجما تھا کہ صفاوم وہ پر بلا کیں گے، میں تو یہ مجما تھا کہ بیت المقدی میں بلا کیں گے میں تو یہ مجموب کا اُلا کے باس منا کہ بیت المقدی میں بلا کیں گے خدا کا اور آئے مجبوب کا اُلا کے پاس حدا کہ دبا کہ دبا کو ایک خدا کی اور آئے مجبوب کا اُلا کہ کی ما نیں اللّٰ ہُم صَلِّ علی سیّدِ دَا مُحمّد کے پاس جا کہ دبا کہ اس کی ما نیں اللّٰہ ہم صلّ کے کا سیّد دَا مُحمّد کما تُحبّ وَ تَوْضَی بِانُ تُصَلّی عَلَیْهِ صَلّ عَلَیْهِ صَلّی عَلَیْهِ اللّٰہ کَا وَ اللّٰہ کُونِ اللّٰہ کَا وَ اللّٰہ کَا وَ اللّٰہ کُونِ اللّٰہ کُھونِ اللّٰہ کے میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کے میک اللّٰہ کے میاں آئی سے ایجا آئی اللّٰہ کی میں اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ کے میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کی اللّٰہ کے میں اللّٰہ کی میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کی اللّٰہ کے میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کی میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کی اللّٰہ کے میں اللّٰہ کی میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کے میں اللّٰہ کی میں اللّٰہ کے میں الل

اللہ ہے وُعاۓ معفرت کریں۔ وُعا کرنا ہے اللہ ہے اور آرہے ہیں رسول کے وَرید کیا وُعاۓ معفرت کرنے کے لئے کوئی معجد اچھی نہیں ہے، کیا وُعاۓ معفرت کے لئے کوئی جگہ معین ہے؟ وُعاۓ معفرت کے لئے وہ کوئی جگہ ہے جہاں خدا نہ سنتا ہو؟ جب ہر جگہ ہے سنتا ہے تو مدیندوالے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جھے ہمت پوچھو، جولے جا دہا ہے اُس سے پوچھو اکلیّٰ ہُمّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَ تَوْضَی بِآنٌ تُصَلِّی عَلَیْهِ

﴿ جَآءُ وُكَ ﴾ آپ كے پاس آئيں۔ اچھا آكراب كيا كري ﴿ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ ﴾ الله عنفرت كريں ۔ وَعاكر نا ہے الله ہے الله ہے الله ہے وَعائم مغفرت كريں۔ وَعاكر نا ہے الله ہے الله عنفرت كے لئے كوئى مجدا چھى نہيں ہے ، كيا وُعائے مغفرت كے لئے كوئى جگہ سنتا معقرت كے لئے كوئى جگہ ہے مثنا ستعين ہے؟ وُعائے مغفرت كے لئے وہ كوئى جگہ ہے جہاں فدائد سنتا ہو؟ جب ہرجگہ ہے سنتا ہو ؟ وَعائم منتا ہو؟ جب ہرجگہ ہے سنتا ہو چھو، جو لے جا دہا ہے ہو مندوالے كے پاس جانے كى كيا ضرورت ہے؟ يہ جھے سمت پوچھو، جو لے جا دہا ہے اُس سے پوچھو اكل اُللہ منظم صلّ على سيّدِ الله منتقب وَ على آلِ سيّدِ الله منتقب منتا ہو جب ہر منا تُحبّ وَ اَس سيّدِ اَلله منتقب اِلله منتا ہو گھو ، جو لے جا دہا ہے اُس سے پوچھو اکل ہم صلّ على سيّدِ الله منتقب وَ على آلِ سيّدِ اِلله منتقب منتا ہو جب ہر منا تُحبّ وَ على الله سيّدِ الله منتقب منتا ہو جب ہر منا الله عليہ منتا ہو جب ہر منا الله منتقب اُللہ منتقب اُللہ منتقب اُللہ منتقب اُللہ منتا ہو جب ہر منا اللہ منتقب اُللہ منتا ہو جب ہر منا اللہ منتقب اُللہ منتا ہو جب ہر منا اللہ منتا ہو جب ہر منا اللہ منتا ہو جب ہر منا اللہ منتقب ہو جب ہر منا اللہ منتا ہو جب ہر منا اللہ منا اللہ منتا ہو جب ہر منا اللہ منا اللہ منتا ہو جب ہر منا اللہ منا اللہ

صرف رسول کے پاس بھنچ کر دُعائے معفرت کر دیۓ سے کام نہ چلے گا جب تک کہ ﴿ وَاسْتَعَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ اے رسول آپ بھی دُعائے معفرت کریں، جب آپ دُعائے فرمائیں گے ﴿ لَوَ سَجُدُوا اللَّهُ تَوَّالِاً رَّحِيْهًا ﴾ جب ساللہ کو تواب یا تیں گے ، ساللہ کورجیم بھی

پائیں گ۔اے مجوب (مَنْ اَنْ اِللهُ اِللهُ مَعْفرت تو میں می کروں گا زبان پہلے آپ کی اہنا چاہے۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ قَرُضٰى بِأَنُ تُصَلِّیُ عَلَیْهِ

جب تک رسول کی زبان نہیں ملے گی تب تک میں مغفرت کا مستحق بی نہیں سمجھا۔ ﴿ وَاسْتَغْفَرْلَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ جب تك رسول استغفار شكري \_ آخر رسول كيون استغفار كرين؟ يهاں ايك راز كى بات بجھ ميں آئى وہ يہ كہ يعنی اے محبوب! جوميرا گنهگار ہے وہ تنها را بھی گنهگار ہے۔جومیرافر مانبردارہ وہ آپ کا بھی فر مانبردارہے۔اگر کسی نے ٹماز ٹیس پڑھی تو وہ خدا ہی كاكتنهكار فيين بلك رسول كالجمي كنهكار ب اوركسي في روزه شركها، وه خداي كا كنهكار فيس بلك رسول کا بھی گنہگار ہے۔ جب بیدووثوں کا گناہ کیا ہے تو اُس کوالیے دَریر بلوایا جودونوں کا دَر ہو۔ الصحبوب! مِن أت تنها كعبه الله، بيت المقدى مهجد ..... مِن جهي بلواسكما تها، و ه تو صرف ميرا ای گھرے۔اس لئے میں نے آپ کے پاس بلوایا، یہ آپ کا بھی دَرہے میرا بھی دَرہے تا کہ خدا اوررسول کا گنبگارایک ہی وقت میں جب پُکارے تو دَرِخداے بھی پُکارے اور دَر رسول سے بھی آوازدے۔ پھراس کے بعدا محبوب! تم وُعاکرو گے توبیات واضح ہوجائے گی کہتم نے ایے گنہگار کو معاف کر دیا ہے، تو خدا تعالی بھی معاف فرما رہا ہے ﴿ لَوَ جَدُوا اللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴾ جب تك آپ گنبگاركومعاف نه كريل كي مارے پاس بھي معافي نہيں لے گا۔ اس لئے میں کہتا ہوں حقوقِ رب تعالی میں حق تلفی کرنے والو! میرارسول شفاعت کر کے تنہیں تکا کے گا، رتِ تعالی انہیں اِ ذنِ شفاعت وے چکا ہے دہ ماً ذون ہو چکے ہیں البذا اب عے اندازے إذن لينے كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔سركار (مثافية) كو يہيں مطمئن كرويا كيا ہے ﴿ وَكَسَوْفَ يُعْطِيْكَ وَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ عنقريب تمهارارت تمهيل اعادے كاكم تم راضي مو جاؤگے۔اورحضور شفیج المذنبین مُلاثیر کے بھی فر مادیا کہ جب تک میراایک اُمتی بھی جہم میں ہو گامیں راضی ہو ہی نہیں سکتا ، تو معاملہ شفاعت کامل ہو چکا ہے ، رب کی کرم نوازیاں ہو چکی ہیں۔خدانے جہنم میں ڈالاتورسول کی شفاعت نے نکالا ،تو سوچودہ وقت کتنا خراب ہوگارسول ح چنی بد در اس چنی مرا سکا که رازانه کنروا لرما الله تهیری ما ،

رسول الله کنے والے یا رسول الله کہیں، یس کمی سے ٹیس روکتا۔ نہ یا الله سے روکتا ہوں اور نہ یا رسول الله کنے سے روکتا ہوں ، اس لئے کہ یا الله کہنا ہی ایک برکت کی چیز ہے گرا تناتو جھے کو معلوم ہے کہ یا الله کئے والے کو ایک تو ایک تام لیا الله ہوں تام لیا الله کہا تو ایک تو کہ گر شیطان سے چاہتا ہے کہ جہیں وو تو اب نہ لے اکٹھ می میں کہا تو ایک میں تیدنا محتمد و تو تو نی بان تُصلی عکی ہے گئیه

رسول کی مومنین سے قربت

﴿ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الوَّسُوْلُ ﴾ اے رسول! آپ بھی وُعائے مغفرت کریں۔ بدینہ مؤرہ والوں کے لئے یہ نیخ بہت اچھا ہے جب ظلم کریں گے تو بہنچ جائیں گے سرکار کاروضہ ہے جا کر وہاں استغفار کریں گے گر جارے لئے بڑی مشکل ہے۔ ظلم کا سلسلہ بھی چھوٹا نہیں ہے اور سرکارہم سے اتّیٰ وُور ہے بار بار جانے کا موقع نہیں ماتا۔ چند سالوں کے بعد آئے تو یوی خوش نصیبی کی بات ہے تو بتلاؤ کہ کتی وشوار ہے تو یہ نیز ہم ہندوستانیوں کے لئے کسے مفید ہوسکتا ہے۔ آپ کواس کا سیدھا ساجواب دوں:

ول پہ دِلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے اُن کی سرکار میں پچھ بھی نہیں نیت کے سوا تم رسول کواپے ہے دُور کیوں بچھتے ہو،تہارارسول تم ہے قریب اور ہا تمرہ ﴿ اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ ﴾ (الاتزاب ۲/۳۳) نبی کریم ٹائٹیڈ کہونین کی جانوں ہے بھی زیادہ اُن کے قریب ہیں۔

قرآن کاارشاد ہے بات سمجھ میں آگئ کہ نبی مونین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب اگر کوئی کے نبی جھے سے قریب نہیں ہے چلوٹھیک ہے جیساتم سمجھتے ہو۔ جھے معلوم ہے وہ مومن سے قریب ہے جوموئن نہ ہو، وہ کیسے قریب سمجھے گا۔ اَللّٰهُمٌ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰی بِأَنْ تُصَلِّیٰ عَلَیْهِ اگرچہ ہم دُور ہیں مگرا ہے مجوب کی یا دکے پیالے فی رہے ہیں اس لئے کدرُ وحانی سٹر میں مزل کی دُوری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ویکھو یا در کھور وحانیت قریب ہے قوجسمائیت کی دُوری کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ہم نے دیکھا کہ ایولہ ب اور ہمارے رسول کے مکان ہیں صرف ایک دیوار کا فرق تھا مگر ایولہ ب رسول سے کتنا دُور تھا، ہیں بچھ بتا نہیں سکتا اور حضرت اولیں رضی اللہ عنہ بین ہیں ہے مگر کتنے قریب ہے۔ تہمارا رسول تم سے بہت قریب ہے تم کو اس قربت کا شعور چاہے ہے تم کواس قربت کا اوراک چاہئے ، اس لئے کہ حقیقت محمد یکا سکتات کے دُرہ دُرہ ہیں سرایت کئے ہوئے ہے اکٹھ می قبلی سیدنا مُحمد ہے قائد قوت کی آل

#### رسول کے نائبین

الله تعالى في ﴿ جَمَّاءُ وُكَ ﴾ كهدياتم بارگاه رسالت مين آؤ - بالقصد آو، توبه واستغفار كارادے \_ آؤ، دَر د مولو خية يرحال وسفركرك آؤ، مطلق كولو مطلق ركھنا ہے جيے بھي آنا مو آؤريس بيسوين لكا كدايها كيون تبيل كيا كيا كدكعيد بهت مقدى جكد ب مقام ابراجيم بهت مقدس جگہ ہے وہیں بلالیا گیا ہوتا۔ اگر صفاومروہ پر بلالیا ہوتا، بیت القدس میں بلالیا ہوتا، نگل نے کے لئے اللہ تعالی کہیں بھی بلاسکتا تھا مگر سنو!مشکل پڑ جاتی مشکل یہ پڑ جاتی کہ اگر کھیہ ميں بلايا ہوتا تو بغير كعبہ گئے كام نہ چلتا۔ اگر صفاومروہ بلايا جاتا ، وہاں گئے كام نہ چلتا۔ اس لئے کہ کعبہ کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ کعبہ کا کوئی نائب نہیں ہے معجد احرام کا کوئی وارث نہیں ہے۔انتہا بیہ ہے کہ سجد نبوی میں بھی نہیں بلویا ،وہاں گئے بغیر بھی کام نہ بنتااس لئے کہ سجد نبوی كالجمى كوئى وارث وغيره فيس ب- بلايا توبيكه كربلايا ﴿ جَآءُ وُكُ ﴾ الحجوب! آب بى ك یاس آسیں۔ اچھا رسول کے یاس بلوانے میں کیا مصلحت۔ رسول کے یاس بلانے میں مصلحت سے ہے کہ اگر رسول کے باس شہرہ فی سکوتو نا تبان رسول کے باس پہو نی جاؤہ وارثین رسول کے پاس جاؤ۔ مئلہ یہ ہے کہ اگر اصل نہ طے تونائب ہے بھی وہی کالیاجاتا ہے جواصل سے لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تیم ، وضو کا خلیفہ ہے۔مطلب سے کہ اگرتم وضونہ کرسکو

یائی کے استعال پر قدرت ندہویا شرک کوئی مجبوری مولو تھے کروے تھے کر کے وہ سارا کام لے عكة موجووضو ليت تق وضوع تم قرآن چوت تخ التيم ع بحى قرآن چوعك مو، وضوے نمار وامامت كر يحت تحريقيم ع بھي كريكتے ہو۔ جو كام تم وضوے ليتے تھ وہ يتم سے بھی لے سکتے ہو، اس لئے کہ تیم وضو کا نائب ہے بیاس کا خلیفہے، بیاس کا جاتشین ب-اب بات سجه من آئي ﴿ جَآءُ وُكَ ﴾ اے رسول! تمبارے پاس آئيں۔اگر جسماني آئی دُوری ہے کہ نہیں آ سکتے تو آپ کے جانثین کے پاس جائیں غوث جیلانی کے پاس جائیں، داتا گئے بخش علی جوری کے پاس جائیں، خواجہ اجمیری کے پاس جائیں، قطب الدین بختیار کے پاس جائیں جمجوب الی کے پاس جائیں ،غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیرسمنانی کے پاس جائیں ....اس لئے کداے محبوب نیابتاً بیآپ کے نائب ہیں اُن کی زیارت آپ کی زيارت إن كى محبت بين بيشا آپ كى محبت بين بيشا بأن كى بارگاه بين وعاكرنا آپ كى بارگاہ ميں دُعاكرنا ہے۔اگر يو دُعاے مغفرت كروين آپ كے نائب ہونے كى حيثيت سے قبول ہو گی۔ وُعائے غوث، وُعائے رسول ہے۔ وُعائے خواجہ، وُعائے رسول ہے۔ وُعائے مغفرت کروائے کے لئے بارگاہ بزرگانِ دین پر بار بار جاتا ضروری ہے چونکہ ظلم بھی تو یار یار کردے ہیں اس لئے یار یار چاہی رہے ہیں۔ جبظلم کی انتہائییں تو جمیں جائے سے كول روكا جارا ب اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى بِأَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ

اب ان طالموں کے ظلم کو کیھو کہ بیظلم کی انتہا بھی کردہے ہیں اور بارگا ور سول ہے وُور

بھی ہورہے ہیں اولیاء کرام کے مزارات سے بھی وُور ہورہے ہیں۔اللہ کے رسول کا ہم پر بیٹا کرم ہے۔حضور کا بیٹے ہمندر کے مانند ہیں اوراولیاء دریا کے مانند۔اب سمندر سے لینے کے گی طریقہ ہو یہ تھا کہ سمندر کے اندر خوو ہی غوطہ لگائے اور اس طرح اگر کام نہ چلے تو جھک کر نکا لواور اگر کوئی کہ جھکیں گے نہیں اکر کر نکالیں گے، وُول میں رسی بائدھ کر بیانی نکالیں گے۔وُول میں رسی بائدھ کر بیانی نکالیں گے۔وُول میں رسی بائدھ کر بیانی نکالیں گے۔سمندر کا معالمہ ہے جو رسی پکڑتے ہیں اُن کو بھی پائی دیتا ہے جو غوطہ لگائے ہیں انہیں بھی ویتا ہے۔سمندر ضرور ویتا ہے اگر سمندر نہ ہیں انہیں بھی ویتا ہے۔سمندر ضرور ویتا ہے اگر سمندر نہ

وے ، تواس کے اندر رحمۃ للعالمین کی شان ٹبیں ہو عتی۔ رحمۃ للعالمین اپنے فرائفش کی پیمیل کر وے گاجتنا استحقاق ہے وہمت ہوگی۔ رحمت توسب کودے گا اگرتم سمندرے مند موڈ کر بھا کو گے تب بھی سمندرتم کووے گا۔ فرق سے ہے کہ بخار بن کروہ ابراُ تھے گا، یانی اُوپرے بری چائے گا۔ بھا گوکہاں تک بھا کو گے۔ پہاڑ کی چوٹیوں کو بھی دے گا اور میدان کی وادیوں کو بھی دے گا وہ تو دینا ہی جانتا ہے اور وہی سندر کا یائی جب اُٹھا تو بخار کہا، جب پھیلا تو ہم ئے یاول کہا، جب برساتو ہم نے بارش کہااور جب وہی یانی پہاڑوں سے اُتراتو آبشار کہا، جب وہی آ گے بوطاتو ہم نے اُسے تالہ کہا اور جب وہ آ گے بوطاتو ہم نے اُسے دریا کہا۔مطلب یے کے نام ضرور بدل رہا ہے گریائی وہی ہے۔ ہمارے یہاں بہدرہا ہے اور ہمارے قریب بہدر ہا ہے اس میں بھی اس کی مصلحت ہے کہ سمندر کا یانی ہرا کی شخص نہیں لی سکتا ، یہ وہی ہے جواس میں غوط لگائے، وہی أے استعال كرسكتا ہے۔ وہ حارے مزاج كے موافق جارے نزدیک دریا جاری کر دیا ہے تم سمندر کے آ گے نہیں جھکے تھے تو وہ آ کر برس گیا تھا مگریہ دریا آ کرنہیں برے گا، بغیر جھکائے نہیں دے گا۔ یبی نبی دولی کا فرق ہے۔ نبی اکڑنے والوں کو بھی دیتے ہیں، ولی چھکنے والوں ہی کو ویتا ہے۔ دریا کا معاملہ ہے بیا بر بن کرٹییں آئے گا، بیہ تمہارے اور ہیں برے گا۔ جب سمندر رسالت سے بخارات بن کرا تھے ہم نے کہا کہ ب صحابہ کرام ہیں، جب تھم گئے ہم نے کہا کہ تابعین ہیں، جب بُرس گئے ہم نے کہا ہے تا بعین ہیں، جب دریابن کر چلے تو کہا کہ بیغوث کا دریا ہے، بیغواجہ کا دریا ہے، پی تقشیندی دریا ہے، بيه مرور دى دريا ہے اور كئي دريا نكلتے چلے گئے ،لوگ پيا ہے اب ندر ہے۔اب بيريوى بوتمتى ہو كى كدوريا كے كنارے ہواور بيات رہو، كھانا سامنے رہے اور بھوكامر جاؤ، دوا ہاتھ مل رہ اوربدوامرجاؤ،ال من تومرف والے كاقصور ب دواكاكياقصور ب اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى بِأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ اولياءالله سے نكرانے كاانحام

آپ نے ریکھا ہوگا بھل کے تھیوں (Electric transformers) پرایک لال

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہوتی ہوتی اسے منظور بڑھانا تیرا

ولی ہے وشمنی رکھنا خداہے جنگ کرنا ہے

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے رسول الله مگانٹی آنے فر مایا: جس نے میرے ولی کوایڈ اء پہنچائی ، اُس سے میری جنگ حلال ہوگئی۔ (حلیۃ الاولیاء)

حفرت الوہريره رضى الله عنه سے روايت ہے: إِنَّ اللَّهُ قَالَ مَنْ عَادى لِيْ وَلِيًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ (يَارَى شريف) بينك الله تعالى قرماتا ہے جس نے ميرے ولى سے رشمنى ركى ، يس أسے اعلانِ حال كرنا عول

لیعنی ولیوں ہے دشمنی رکھنے والے اُن ہے دشمنی تبییں رکھنے ، در حقیقت وہ خدا کے وشمن میں ، کیونکہ اولیاء کرام محبوبانِ خدا ہیں اور محبوبوں کا دشمن کھی دوسے تبییں ہوسکتا، بظاہروہ کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ ہو۔ دشمنانِ اولیاء، خدا ہے جنگ کرتے ہیں اصول سے ہے کہ دورانِ جنگ ایک فریق دوسرے فریق کی سب سے اعلیٰ اور بہتر چیز کو چھنٹے کی کوشش کرنا ہے۔ خدا ہے جنگ کے دوران اولیاء کے دشنوں کا ایمان چھن لیاجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشانانِ اولیاء کو بے ایمانی کی حالت میں موت آتی ہے۔ (اعمیاذ باللہ منہ)

> خُدا محفوظ رکھے ہر کلا سے خصوصاً گناخی اولیاء سے

> > وَلِي رِاعتراض

حضرت فوث العالم مخد وم سلطان سید اشرف جها نگیرسمنانی قدی سره، کی شان میں چند ورویش نما لوگوں نے خطاب جها نگیر پر چه میگوئیاں شروع کیس اور کمال جرائت سے خود آکر اعتراض کیا کہ آپ کا لقب جها نگیر کیوں ہے؟ کیا آپ وُ نیا بھر کے اولیاء اللہ ہے بوچ کہ ہیں؟ چولقب کسی کو نہ ملا وہ آپ کو کیے ملا؟ اس میں غرور ونخوت کی بوآتی ہے۔ آپ نے پہلے موعظہ حسن فر مایا اور فر مایا کہ بیہ عطبہ شخ (حضرت علاء الحق بنڈ وی رحمۃ اللہ علیہ ) ہے۔ یہ بھی سمجھا دیا کہ تم لوگ مراتب ولایت سے نا آشنا ہو۔ کیوں اس بحث میں پڑتے ہو۔ گرنہ سمجھنے والے کو کوئی کیا سمجھا سکتا ہے، معترض کا جوش شخنڈ انہ ہوا اور زبان ورازی پڑھتی گئی۔ حضرت مخدوم پر کوئی کیا سمجھا سکتا ہے، معترض کا جوش شخنڈ انہ ہوا اور زبان ورازی پڑھتی گئی۔ حضرت مخدوم پر کوئی کیا سمجھا سکتا ہے، معترض کا جوش شخنڈ انہ ہوا اور زبان ورازی پڑھتی گئی حضرت مخرض و نکتہ جلال کا غلبہ ہوا، نظر قبر ڈ ال کرفر مایا کہتم اتنا ہمجھنے سے عاجز ہو کہ بیں جہا نگیر ہوں ۔ اب بیل تم کو دکھا دیتا ہوں کہ بیل جہا نگیر بھی ہوں اور جا گیر بھی ۔ اس ارشا دے ساتھ ساتھ معترض و نکتہ چین کی جان نکل گئی۔ (حیات غوث ف

'' نخرینۃ الاصفیاء'' میں مقام واقعہ رُوح آباد ( کچھو چھٹریف) گاہر کیا گیاہے اور معترض کا نام علی قلندر بتلایا ہے جوا ہے ہمراہ پانچ سوقلندروں کو لے کر حضرت مخدوم سلطان سیدا شرف جہا تگیرسمنائی علیہ الرحمۃ کی مجلس میں بے ادبی کے ساتھ پہو نیچا اور جس نے اپنی لاطائل باتوں سے مخدوم کے مزاج لطیف میں تکدر پیدا کر دیا تھا۔ حضرت مخدوم کے برُ جلال اور غضبنا کے ہونے پر قلندردھڑام سے گرااورو ہیں قرم تو ڈویا ۔۔۔ یا کچ سوہمراہی تو ہر کے مریدہ کو کے ۔ (بیرالاخیاں محفل اولیاء)

حفرت غوث العالم مخدوم سلطان سیدانشرف جہا تگیرسمنا فی قدس مرہ ، کی مقبولیت حاجی چراغ بندر تمیۃ اللہ علیہ کونا گوارگذری۔ انہیں دنوں شخ کبیر سرور پوری مخصیل علم سے فارغ ہو کرکسی سر خد برحق کے ہاتھ یہ بیعت ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک شب خواب میں ویکھا کہ ایک آورا ٹی چیرہ سرخ فام بزرگ نے اُن کو بیعت کیا ہے وہ اس دیار کے صاحب ولایت بردگ حاجی جہاغ بھر وحمد تا اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر خواب میں جونورائی صورت ویکھتی تھی نہ یائی۔

چنا نچهای فکراورسوج میں کچھون ای خانقاہ میں مقیم ہوگئے۔ جب حضرت غوث العالم مخدوم ملطان سیداشرف جہانگیرسمنانی قدس سرہ ،کی ولایت کا چرچا ہواتو گلی گلی کوچہ آپ کے ؤ كرمقدس سے كونى رہا تھا، لوكوں كے غير معمولى رجمان كو و كھ كرينے كير كے ول ميں يہ بات آئی کہ وہ خدمتِ عالی میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کریں۔حضرت مخدوم نماز اشراق باه كرماتيون ين تشريف فرمات ، الجي شيخ كبيرة وراى سيد كالى يزع تحكرآب نے فرمایا کہ جس دوست کے بارے میں تم لوگوں سے میں کہا کرتا تھاوہ آگیا،حضرت مخدوم نے فرمایا یہ وہی بجر ہے جس کے بارے میں میرے مُرشد نے فرمایا تھا۔ خاوم نے اُن کے پہو نچنے سے پہلے ہی روئی اور شربت تیار کر کے رکھ لیا۔ شخ کبیر حاضر ہوئے اور و مکھتے ہی پیچان لیا کہ بیروہی بزرگ ہیں جن سے خواب میں بیعت کی تھی،سر قدموں میں رکھ دیا اور مريده وكرسلسلدا شرفيدين داخل موكئ -جب شيخ حاجي چراغ كومعلوم مواكه شيخ كبير ، حضرت مخدوم کی بیعت کر لی ہے تو انہیں رنج ہوا اور حالب جلال میں فرمایا کبیر جواتی ہی میں مرجائے گا۔ حضرت شخ کبیر کو اُسی وقت معلوم ہو گیا کہ شخ چراغ ہند جلال فرمارہے ہیں،خود حضرت مخدوم کواس حالت کی اطلاع ہوگئی ،فر مایا کہ فرزند کمیر!فکرینہ کروتم ایک ون پیر کمیر ہو گے لیکن تم بھی اُن کے حق میں کچھ کھو۔ ٹنٹے کبیر نے کہا پہلے جاجی چراغ مرے گا چنا نچے الیا ہی مواپہلے حاجی چراغ کا انتقال ہوا اور یا نج سال بعد شخ کبیر نے رحلت فرمائی۔ (مرأة الامرار، خزیة الاصفياء، تذكرة مثائخ عظام، حيات غوث العالم)

### ولی کوآزمانے کی سزا

ظفر آبادیش بیایک عجیب وغریب واقعہ پیش آیا کہ مخروں نے ایک جناز ہ ہنایا اورایک مسخرہ کواس میں لیلا کر سمجھا دیا کہ جٹازہ حضرت مخدوم کے پاس لے چلتا ہوں، جب وہ نماز یڑھنے کھڑے ہوں اور اللہ اکیر کہیں تو فکل کو ہشوتا کہ کہ ہم سب لوگ مضحکہ اُڑا کیں۔ بہر حال معنوی جنازہ حاضر لیے وہ لوگ حضرت مخدوم کے پاس روتے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ حضور جنازه حاضر بتمازيز هاديجئ متخرول كامقصديه تفاكه جب حفزت مخدوم عكبير كهيل مُر دہ این جاریائی ے اُٹھ کرحفرت کے پاس آئے اور سلام کر کے کے اے حفرت آپ کی كرامت ش كوئى شك تبين ہے كيونكه آپ نے جھ بے جان كوزنده فرما دياءاس بناير آپ كو شرمندگی ہوگی اور ذلت ورُسوائی کا سبب ہوگا۔ بدبختوں کو بیٹیال نہ آیا کہ اگریہ واقعی ہزرگ نکلے تو انجام کیا ہوگا۔حضرت مخدوم نے توریاطن سے سارا حال معلوم کرلیا تھا ای لئے ابتداء میں احتر از فرمایا مگر جب منخر وں اصرار پڑھا تو آپ نے نماز جنازہ پڑھا کی پیجیبراُ ولی ہی میں وہ خض جان بحق ہو گیا ، اللہ اکبر کہتے ہی مصنوی مردہ واقعی مردہ ہو گیا۔مخرے بیچیے کھڑے بنس رے تے اور متوقع تے کداب مُر دہ اُٹھ کر سلام کرتا ہے مخروں کو انظار رہا کہ اب مصنوی مردہ نکل کر ٹھٹھا مار تا ہے لیکن اُس نے جنیش تک نہیں کی ،مُر دہ نہ اُٹھا تو ہوش اُڑ گئے۔ نمازختم ہوگئی تو حضرت مخدوم نے فر مایا کہ جنازہ لے چا کا ورمر دہ کو فن کرولوگوں نے دیکھا تو واقعی أس كومُر ده پایا\_ بهت مضطرب ہوئے ،روئے پیٹے اور پاؤل پر گر كرمعافی ما كلی ، جب کہیں جا کرمُر وہ میں زندگی بیدا ہوئی (معارج الولایت) جب بیکرامت مشہور ہوئی ،طالب حن جوق وَرجون خدمتِ عالى مين حاضر مونے كالاور چيونا برُوا الله ميوى يرنو نابرُ تا تھا۔ (خزية الاصفيار، حيات غوث العالم، سيرالا وليا محفل اولياء)

كرامت اور جادوكا مقابله

حضرت غوث العالم سلطان سیداشرف جہا تگیرسمنانی قدس سرہ، کا قافلہ جب کچھو چید شریف اُتر اتو قُر ب وجوار کے سارے آ دمی زیارت کے لئے ٹوٹ بڑے ،سب سے سلے

موضع زمیندار حضرت ملک محبود نے قدمبوی کی حضرت مخدوم نے اُن پر بہت زیادہ شفقت فر مائی اور ارشاد فرمایا کدمیرے بیر دمرشدنے مجھے پہیں کے لئے قیام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تہارے نزدیک یہاں کون کا جگہ ہارے دہنے کے لئے مناب ہے۔ ملک محود نے عرض کیا كرحضور يهاں ایك جوگی بوی اچھی جگه رہتا ہے ليكن براجا دوگر ہے أے اپن سفلی قوتوں بروا نازے وہ کی روحانی طاقت ہی ہے زیر ہوسکتا ہے۔ اگر خادم بارگاہ اُس کو تکال دیں تو بہت نَشِي عِلْدُ بِاتَّهِ لِكُ كُنَّ آبِ لِے آیت کریمہ ﴿ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ و زَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾ (بن امرائل: ١١/١٥) يتك حق آيا باطل جيا كياء بيتك باطل كوشاي تقاسسك تلاوت قرمائی اور ارشاوفر مایا کہ یہی جارے لئے کافی ہے۔ بہر حال اُس جگہ کو کھے لینا بھی عائے ۔ کچھ ہمراہیوں اور ملک محود کو لے کر اُس مقام پرتشریف لے گئے ، دیکھتے ہی فر مایا کہ یں یہی جگرتھی جس کو مصرت شخ نے دکھایا تھا۔ یہاں ہے اُن چھ بے دینوں کو نگال دینابالکل آسان ہے جس کو حضرت مخدوم نے ایک خاوم ہے فرمایا کہ جو گی ہے کہدوو کہ اس بوریا بستر سٹیالے اور کہیں تکل بھا گے۔خاوم نے جا کر یہی کہدویا تو جو گی ئے مغرورات کیجے میں کہا کہ ہمارا لکلنا کوئی نداق نہیں ہے ہم اُن کی روحانی ظاقت آ زیائے کے بعد ہی ہے گھے چھوڑیں گے ، كوكى قوت ولايت ے تكالے ورنہ ہمارا تكالنا بلى شفعانييں ہے۔ جمال الدين راؤت أى دن حفرت خدوم کے ہاتھ پرمر بداو ع تھے۔آپ نے اُن عفر مایا کہ جاؤجو یات جو گی و کچنا جاہے دکھاوو۔ جمال الدین جو گی ہے بھین ہی ہے ڈرے ہوئے تھے، ہمت شریزی، آپ نے قریب کلایا، یان کی گلوری چیا کر جمال الدین کے مُنہ میں رکھ دیا، پھر کیا تھا جمال الدین اشرنی کچھوچھ کے شیرین گئے اور بہا دروں کی طرح جو گی کے پاس چلے گئے اور نکلنے کو كها- با بهم خوب يا تين بوئين ، آخر سب جو گى كہنے لگے كه يہلے بچھ كرامت دكھا وُ تو الي يا تين منھے نکالو۔ جمال الدین نے کہا کہ ہمارا کام کرامت دکھا نائبیں ہے لیکن اہم کہتے ہوتو مجوری ہے، اچھا بولو کیا دیکھنا جا ہے ہو۔ کہتے ہیں کہ جو گیوں کوطیش آگیا، جاوو کے کچھ منز یر صاور جمال الدین کی طرف پھوتگا، ہرست سے کالی چیو نثیاں نکل پڑیں، زمین کالی ہوگئ اور ساری چیوٹیاں جمال الدین کی طرف برحیس۔ جمال الدین نے حضرت مخدوم کی طرف

توجه كي اور چيوڅي كي نوچ پرغضب كي نگاه ژالي تو كسي كانام ونشان جمي ميدان بين شدره گيا۔اس کے بعد جادوگروں نے غضبناک شیروں کی فوج بنا کر بھیجی، جمال الدین نے فر مایا کہ بھلا مصوى شربھى شران حق كامقابله كريكتے ہيں۔آپ نے شيروں يرايك برجلال تظر دالى، سارے شیروں نے میدان چھوڑ دیا۔ آخر جو گی خودمقابلہ ٹیں آیا اور اپنا سوٹنا ہوا میں اُڑ ایا۔ حضرت جمال الدین نے مخدوم کے عصاشریف کواُویر ہوا میں چھوڑ دیا۔عصائے مخدوی نے جوگ کے سونے کو گلڑے لکڑے کر کے زین پرگراویا۔ جب جو گی کے طلسماتی حربے ٹاکام ٹا بت ہوئے تو اُس نے حضرت مخدوم کی زوجانیت کا اعتراف کرلیااور کہا جھے حضرت مخدوم كى بارگاہ ميں سے چلوء ميں أن كے ہاتھ پرصلمان ہوں گا۔جوگی نے آ كر حضرت مخدوم كے قد موں مر رکھ دیا اور مشرف باسلام ہوا۔ حضرت محدوم نے اُس کا نام عبد الله رکھا۔ اس وقت أس كے تمام جيلے سلمان ہو گئے۔سب لوگ اپنی مذہبی كتاب حضرت مخدوم كے سامنے لائے اورآگ میں جلا کر پھونک دیا۔ حضرت مخدوم نے اُن سے بوی ریاضت کرائی اور تالاب کے كنارے أن كى نشت كے لئے ايك جگه مقروفر مادى - كہتے بيں كه جو كى كے اسلام لانے ير أس دن كوئى يانچ ہزاراشخاص مسلمان ہوئے تھے۔ جوگی كےمسلمان ہونے كے بعد حضرت مخدوم نے اپناساراسا مان أى مقام پرمنگوالياجو پہلے جو گيوں كى جگتمى اور بمراہيوں كے لئے علیحدہ علیحدہ قیام گاہ تجویز فر مایا،سب نے اپنا اپنا حجرہ بنالیا اور خانقاہ اشرفی کی تعمیر تھورے دلوں میں ملک محمود نے کرادی۔ (حیات فوٹ العالم، فزینة الاصفیاء، تذکره مشائخ عظام)

ہلا ہندوفقراء کا ایک گروہ غوث العالم مخدوم سلطان سیدا شرف جہا نگیرسمنائی قدس سرہ ،
کی خدمت میں آیا اور بت خانداور بتوں کے جواز واہمیت پر بحث شروع کردی۔ فرمایا تم آئھیں
یو جتے ہو، ذرا اُن سے اپنی تعریف تو کراؤ۔ پھر آپ نے قریب بی بت خانہ پی جا کرایک بت
کواشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ ہے ہٹ کرفورا آپ کے سامنے آگیا اور آپ کی تعریف کی ۔ میز نکدہ
کرامت و کیے کرتمام ہندوفقراء اور بہت سے ہندوای وقت مسلمان ہوگئے۔ (معارج الولایت ،

سيرالاخيار محفل اولياء)

جہے غویث العالم بنی ومسلطان سعداشر ف جمانگیرسمنانی قدس سرہ ، کی ذات مقدسہ ہے

میثار کرامات کاظہور ہوا ہے جواولیاء کے تذکروں اور کئے تھو ف میں موجود ہے۔حضرت مخدوم کی سب سے بیزی کرامت جس کاشلسل سات سوسال سے ہنوز جاری ہے وہ آپ سے منسوب خاندان اشرفیه کے ساوات اشرفیہ ہیں اور اسی اشر فی بوستان کے مہلّے پھول ہیں حضور شُخُ الاسلام تاجدارا المستّب علامه سيدمحه بدني اشرفي جيلاني اورغازي ملت سيدمحمه بإخمي اشرفي جیلانی۔خاندانِ اشرفیہ کے پہلے فرزند مخدوم الافاق سیدعبد الرزاق نور العین اشرفی جیلائی (٧٥٥ ) ع طبيه غوث اعظم اعلى حضرت سيدنا شاه على حسين اشرفى جيلاني ، عالم رباني حفزت علامه سيدشاه احمد اشرف، حفزت سيد محمد اشرفي محدث اعظم بند، حفزت مخدوم المشائخ سيدمحه مختارا شرف اشرفي جيلاني ،اشرف العلماء علامه سيدحا مداشرف ، شخ أعظم حضرت سيدمحمه اظهاراشرف، مضرت سيرمحمودا شرف اشرفي جيلاني، شيخ طريقت مصرت سيدمحمه جيلاني اشرفي، حفرت علامه سيد كليم اشرف، حفرت سيد راشد كلى اشر في جيلاني، حضرت سيد توراني اشر في جيلاني، حضرت سيد حسن عسكري اشرفي، حضرت سيد قاسم اشرف اشرفي جيلاني، ......... تك سات سوسالوں میں خانوادہ اشرفیہ نے ملت اسلامیکوایک سے ایک رُوحانی فرزندعطائے کئے جن کے علم و کمال اور فضل وجلال کے آگے صاحبانِ بصیرت گھنٹے فیک دیا کرتے ہیں علم ظاہری کے ہمالداورعلوم باطنی کے بح بیکرال، چنہوں نے اپنے اپنے دائرہ کارش انسانیت کی بےلوٹ خدمات انجام دیں فضل وعطا کےموتی بکھیرے، روحانی عظمت کے پرچم لہرائے ، علوم باطنی کے دریا بہائے ، کروڑوں کشتگانِ معرفت کوعرفان وابقان کی شاہراہ عطا کی۔ عرب وعجم میں آج بھی لا کھوں فرزندانِ اسلامیانہیں سادات اشر فیہ کے چشمہ فضل وکرم سے پیاسی انسا فیت کوسکون بخش رہے ہیں۔

## بايمانيون كاكونى ولى (حمايق ومددگار) نهيس

جن لوگوں کو اولیاء اللہ کا دامن نصیب نہیں ہو، وہ گراہی کے گڑھے میں پڑے ہیں۔ یہ مستمہ حقیقت ہے کہ اولیاء کرام ہے وابستگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ عالیہ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بیار ومدوگار ہوناہی بہت بڑاعذاب ہے۔

(﴿ وَمَنْ يُنْضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَّلِيّ مِنْ بَعْدِهٖ ﴾ (الثورى:٣٣/٣٣) اور جے الله گراه كرے أس كاكوكى ولى (رفيق) نہيں ،الله كے مقابل \_(يعثی گراه كاكوكى مددگارتیں)

ا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّوْشِدًا) (الله 14/١٨)

اور جے گراہ کرے تو، ہرگز اُس کا کوئی (ولی مرشد) جمایتی رہ دِ کھانے والانہ یا کا گے (گراہ کانہ کوئی مردگار ہے نہ کوئی مُر شدور ہبر)

﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ آوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيْلٍ ﴾ (الثوري ٣١/٣٢)

اوراُن كَوْلَى دوت نه موت كمالله كم مقابل أن كى مددكرت اور جمالله گراه كرے أس كے لئے كہيں راستر نہيں۔

لیمنی کفار کوجن دوستوں پر ڈنیا میں بھروسے تھا، یا جن قرابت داروں کے متعلق اُن کا خیال تھا کہ قیامت میں ہماری مد دکریں گے وہ کوئی مدونہ کریں گے )

﴿ فَمَنْ يَّهُدِى مَنْ اَصَلَّ اللَّهُ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نُصِرِيْنَ ﴾ (الروم: ٢٩/٢٠) لَو أَسَ كُون بِدايت كرے جے خدائے مگراہ كيا اور اُن كا كوئى مددگار نہيں (بے يار مددگار ہونا كفار كاعذاب ہے)

﴿ مَا لِظُّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَ لَا شَغِيْعٍ يُّطَاعٍ ﴾ (الوَى: ١٨/٥٠) ظالمول كاندكوكي دوست تدكوكي سقارتي جس كاكهاما ناجائي-﴿ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَكِيِّ وَ لَا تَصِيْرٍ ﴾ (البقرة: ١٠٤/٢)

تہیں ہے تمہارے کئے اللہ کے سواکوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ (اور اللہ کے مقابل نہمہاراکوئی دوست ہے اور شددگار)

اولیاء کرام خدائی طافت کے مظہریں

دولتِ ایمان ہے مشرف ہوتے کے بعداہلی عزم وہمت ترتی کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بوضعے حلے جاتے ہیں بھال تک کدائی بلندمقام برفائز ہوجاتے ہیں۔

#### جس كى رضاحت حضور رحمت عالميان كالفية أف يول بيان فرما كى كم

لا يزال العبد يتقرّب الى بالنوافل حتى احبته فاذا احبته كنتذ معه الذى يسمع به و بصره الذى يبصرُ به (بخارى شريف) الله تعالى ارشادفر ما تا ب كرينده فلى عيادات سير عرب قريب بوتار بها بيان تك كريس اس سي محبت كرف لكما بول اور جب يس اس سي محبت كرف لكما بول اور جب يس اس سي محبت كرف لكما بول اور جب من اس سي محبت كرف لكما بول اور جب من اس سي محبت كرف لكما بول عن الله مورا تا بول قريس من الله مورا تا بول جس سي وود يكما بي الله كال مورا تا بول جس سي وود يكما بي سي الله كالله مورا تا بول جس سي وود يكما بي سي كالله كل سي كل سي وود يكما بي سي كالله كل سي كل سي كالله كل سي كل سي كل كل بي سي كالله كل كل بي سي كالله كل كل بي كل كل بي سي كالله كل سي كالله كل كل بي كل بي كل بي كل بي كل بي كل بي كل كل بي كل كل بي كل بي كل كل بي بي كل بي كل

جب ہندے کے قرب ٹوافل کے ذریعے ورجہ محبوبیت پر فائز کر دیا جاتا ہے تو ٹو رجلال خداوندی اس کی آنکھوں میں آجا تا ہے اللہ تعالیٰ فریا تا: ویصوہ الذی یبصو به (بخاری شریف) اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں وہ اس سے دیکھتا ہے۔

یہ انسانیت کا کمال ہے کہ بندہ صفات خداد عدی کا مظہر ہوجائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کی تجلیاں اس کی سمع میں چیکئے لگیں گی تو یہ ہر قریب و بعید کی آواز کیوں کر شہن لے گا۔ یہ اس کی واقی صفت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تحقی کا ظِل ہے تکس ہے اور پر تَو سے ۔ پر تَو اور ظِل غیر مستقل ہوتا ہے ۔ پس تو حید تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا تُر ب حاصل کرے کہ خدا کی صفات کا آغینہ بن جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ تُحَدِّت وہاوی علیہ الرحمۃ 'سطعات' پین تجریفر ماتے ہیں: اہلی ولایت ایک صفت ہے دوسری صفت ہیں تبدیل ہوتے رہے ہیں جیسے کہ برف کے پیچا گہ جلائی گئی یہاں تک کہ برف کے پیچا گہ جلائی گئی یہاں تک کہ برف کے بیچا گہ جلائی گئی کہ بہاں تک کہ بانی کی علیاں تک کہ برف کے بانی کی علی اور اس میں فقور آ گیا۔ اس کے بعد بھی آگ جلنے کا عمل جاری رہا یہاں تک کہ پانی گرم ہوگیا۔ آگ پھر بھی جلتی رہی یہاں تک کہ وہ پانی ان خصوصیات کا حامل بن گیا جوآگ میں ہیں مشلا کسی چیز کو پکا ڈالنا یا انسان کے بدن پر آ بلہ ڈال وینا۔ ان تمام تبدیلیوں نے (اس پانی کو) پانی ہونے کی حقیقت سے نہیں تکالا (یعنی آگ کی خاصیتوں کے بیدا ہوجانے کے پانی کو، پانی بی میں بیان ہو جانے کے پیدا ہوجانے کے پانی کو، پانی بی میں بیان ہونے کی حقیقت ، آگ کی حقیقت کی حقیقت ، آگ کی حقیقت کی حقیقت ، آگ کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی کی حقیقت کی

کے قریب تر ہوگی۔ ای طرح صوفیائے کرام کی فنا و بقا (فائی فی اللّه و باقی باللّه) اُن کو انسانی حقیقت سے خارج نہیں کرتی یلکہ اس نے انہیں اٹسائیت کے ان اوصاف سے دور کر دیا جو حیوانات (چانورول اور در ندول) کے مماثل تھے اور (انسانیت کے اُن اوصاف) کے قریب کرویا جو ملائکہ اور ان کے بعد عالم جروت سے مناسبت رکھنے والے ہیں (سطعات۔ اردو ترجہ مولانا مید کرمیشن ہائی)

﴿ حضورسيدنا عَوْثُ الْعُلَمُ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ جَمْعاً اللَّهِ جَمْعاً اللَّهِ جَمْعاً اللهِ جَمْعاً اللهِ جَمْعاً اللهِ جَمْعاً اللهِ جَمْعاً اللهِ حَمْعاً اللهِ عَلَىٰ حُكَمِ التّصالَيْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

یں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا، تو وہ سبل کررائی کے وائد کے

-311

وَعزّتِ رَبّی أَن السُّعُدآء والأشقِیّاء یُعرَضون علیَّ واُن عَنِی فی اللَّوحِ المَحفوظِ وانا غائصٌ فی بحادِ عِلم اللّه (زبرة الاسرار اور اللّه عندا اور اشقیاء جھ پر پیش کے جاتے ہیں اور میری آنگھوٹ محفوظ میں دیکھتی ہے۔ میں علم اللی کے سندر میں غوط زن ہوں۔

میری آنگھوٹ محفوظ میں دیکھتی ہے۔ میں علم اللی کے سندر میں غوط زن ہوں۔

مرحضرت مولا ناروم رحمة الشعلية فرماتے ہیں

لوح محفوظ است پیش اولیاء ازچه محفوظ است محفوظ از مطا

یعنی ، لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہوتی ہے اور جو کچھاس میں محفوظ ہے وہ خطا سے ے۔

الدين سيوطي الله عظم الوصيفه رحمة الله عليه في " فقدا كبر" ، حضرت جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه على المرين الوقيم في حضرت حارث سے روايت كى كدايك بار ميں

حضور طَالْتُهُا کِی حَدِمت میں حاضر ہوا تو سر کار نے مجھے فر مایا کداے حارث! تم نے کس حال میں دن پایا؟ میں نے عرض کیا کہ بچاموس ہوکر۔ پھر فر مایا ، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا:

كَأْتِيْ أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّى بَارِزًا وَ كَأَيِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَوَاوَرُونَ فِيها وَ كَأَيِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَطَاعُونَ فِيها مِن كَايَّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَطَاعُونَ فِيها مِن وَمَر عص جث مِن كُوا عِرْضِ النِّي كُوفَا بِرَاد كِيد بَابُول اور كُوبا جنتول كوا يك وومر عص جث مِن طع بوئ اور دورُ فيول كودورُ في مِن شور مِن عَن كَمْنا بول و

عماج کا جب بیمالم ہے تو عمار کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس آفاب عالمتاب کے ڈرد ول کی نظر کا بیمال ہے کہ جنت وروز خ محرش وفرش ، جنتی وروز فی کواپئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔
کوئی چیز اُن سے پوشیدہ نہیں تو آفاب کو نین ، سراجاً مشیراطاً شیامی نظر کا کیا ہو چھنا ، کیا اُن کی تکاونوت سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ ...... ہر گرفہیں!

ولِ قرش پر ہے تری نظر، سر عرش پر ہے تری گزر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں جہد حضرت واتا گنج بخش علی جوری رحمۃ اللہ علیہ جن کے مزار پُر اثوار برخواجہ قواگان حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کیا قیضِ باطنی حاصل کرنے کے بعد بیشعرآ پ کی شان میں قرمایا جوآج بھی وہاں ٹندہ ہے:

گنج بخش نیفِ عالم مظهر نورِ خدا ناقصال را پیر کامل کاملال را رہنما حضرت داتا گنج بخش علی ہجوری رحمۃ الله علیہ اپنی جمونیز کی میں بیٹے ہوئے تنے کہ ہندؤوں کی بارات قریب سے گزری۔جمونیز کی کے قریب آتے ہی وہ راستہ بھول گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔وہ ہندو، دا تاصاحب علیہ الرحمہ کے پاس آئے اور کہا، اے فقیر! ہم راستہ بھول گئے ہیں،ہمیں راستہ بتا دو۔حضرت نے فر مایا: راستہ بتا دوں یا وکھا دوں؟ انہوں نے کہا دکھا دو۔ دا تا صاحب علیہ الرحمہ نے توجہ قر مائی تو اُن کوروضہ مصطفیٰ طَلْقُتُهُ أَخْراً كما ، وه تمام بندوملمان بوكة \_ (مقامة ادلياء)

نگاهِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی برلتی ہزاروں کی نقدیر دیکھی

حطرت داتا مجمع بخش على اليورى رحمة الشعليه "كشف المحجوب" على لكحة بين، یہ بات مشہور ہے کہ حصرت سری مقطی رحمة الله علیه کی زندگی میں مریدوں نے حصرت جینید رحمة الله عليه عليا عشخ إجميل كوئي البي تفيحت فرمايج جس سے بهارے ولول كوراحت اور سکون نصیب ہو۔ آپ نے اُن کی درخواست قبول ندفر مائی اور فر مایا کہ جب تک میرے شخ حضرت سرى مقطى حمة الله عليه موجود بين من كوئي تفيحت ثبين كرسكنا - يهان تك كه آب ايك رات سورے تھے كرحضور في كريم مكافية كوخواب مين ويكھا۔ آپ عليه الصلاة والسلام نے فرمايا ا عند! لوگوں کو قسیحت کی باتیں کہا کرو کہ اللہ تعالی نے آپ کے کلام کوایک عالم کی نجات کا سب بنادیا ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو دِل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا درجہ شاید میرے شخ سرى تقطى رحمة الله عليه كے درجہ سے بودھ كياءاى لئے تو حضور مَلْ ثَيْرَائے مجھے وعظ كرنے كا تحكم فر مایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سقطی رحمۃ الله علیہ نے ایک آ دی بھیجا کہ جب جنید (رحمة الشعليه) ممازاداكر لي أف كوكم يدول كركم في الميس كوئي فيحت شك اورمشا كخ بغداد كى سفارش بھى تونے روكروى اور من فى بيغام بھيجاتب بھى تم فے وعظ وفسيحت كاسلسله جارى ندكيا \_اب حضور رحمة الله عليه في فرمايا كدامي شيخ كاس ارشاد كي بعد مير ب ول میں جوایئے ورجے کی بلندی کا خیال پیدا ہوا تھا وہ نکل گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت مقطی رحمة الله علیه میرے تمام احوال ظاہر و باطن ہے آگاہ ہیں اور اٹھی کےصدقے مجھے پیر اعزاز حاصل ہوا ہے اور آپ کا درجہ میرے درجہ سے بہت بلند ہے کیونکہ آپ میرے امرار پر آگاہ ہیں اور میں آپ کے احوال سے بالکل بخبر ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکراہے شیال سے استففار کیا اور پھرآپ سے یو چھا کہآ یاکس طرح معلوم ہوا کہ میں نے صفور کا ایک کوخواب میں و کھا ہے۔آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے خواب میں اپنی ملاقت کی شرف بخشا اور مجھے فر مایا کہ میرے محبوب مالٹینٹر نے جنید کو تھم ویا کہ وہ لوگوں کونسیحت

کریں تاکہ بغداد والوں کو مُر او پوری ہو۔اس حکایت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مُرشد جس حالت میں بھی ہواہیٹے مریدوں کی حالات ہے آگاہ ہوتا ہے۔ ( کشف الحج ب

الله المراق المحلام المحلام المحلول ا

أَمِنُ تُذَكُّو جِيْرَانِ بِذِي سَلَمِ مَنْ مُقْلَةٍ بِدَم مَنَّالَةٍ بِدَم مَنْ مُقْلَةٍ بِدَم

میں نے جرت معرض کیایا آبا الوّجاء من أین حفظتَها اے ابوالرجاء! یقصیده آپ میں نے کہاں سے یادکیا؟ میں نے یہ قصیدہ حضور مُلَّ اللّٰہ کے سواکس کواب تک نہیں سایا ہے، نہ کوئی شخص اس وقت تک میرے پاس آیا جس کو یہ قصیدہ میں نے سایا۔ ابوالرجاء رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا:

لقد سَمعتُها البَارِحةَ تنشدُها بَينَ يَدى النَّبِيِّ عَلَيْ و هُو يتَمايَل و يتحايل و يتحرّكُ استحساناً تحوك الاغصان المثموة بهُبُوبِ نَسِيم الرِّياحِ المعتمود المعتمودة بهُبُوبِ نَسِيم الرِّياحِ المعتمودي المعتمودية المعتمودي المعتمو

کے لئے پھلوں سے بھر ہوئی ڈالی کی طرح ایے تمایل و ترک فرماد ہے تھے بھے وہ ڈالی نیم ریاح کی حرکت سے بلغ گئی ہے۔

بوصیری فریاتے ہیں کہ بیٹن کریٹس نے علی الفور وہ قصیدہ اُن کی خدمت بیس پیش کیا ، بس اس کے بعد شہر بھر میں پینجر عام ہوگئ۔

🖈 حضرت غوث العالم مخد وم سيد اشرف جها تگيرسمناني قدس سره ،سفر کي منزليس طے كرتے ہوئے والى سے جب بہارشريف يهو في تھے أسى ون حضرت مخدوم الملك شخ شرف الدين احدين يحيي متيري رحمة الله عليه (التوني ٥٤٠٢ه) كا وصال جوا تقا- (حضرت شرف الدين مجي منيري رجمة الله عليه مندوستان كے مشامير مشائخ اور اولياء كبار من تمايال أوصاف جميدہ اور صفات صالحہ کے حامل تھے ) حضرت شرف الدین کچی مشیری رحمۃ اللہ عليہ کو نور ولایت سے حضرت مخدوم کی آ مدمعلوم تھی ای لئے سب خادموں اور دارٹواں کو دصیت فر ما أي تقى كدا يك صحيح النسب سيد فرز دور سول تارك سلطنت اور ساتون قر أتون كا حافظ آر ما ب میرے جنازہ کی نمازوہی پڑھائے۔ چناچہ لوگ خطر تھے ابھی ذرای در ہوئی تھی کہ شخ جلائی نائى ايك بزرگ آبادى \_ بابرآ كرتلاش كرئے كے كدكوئى آتا ہو۔ آپ بہارشريف يہني ای شہر میں داخل ہو گئے ، شخ جلائی نے و مکھتے ہی سمجھ لیا کہ اٹھیں کی تلاش ہم کو ہے ، دوڑ کر لیو چھا كرآب سيدين \_آپ نے بوى عاجرى سے فرمايا كد بال \_اى طرح سب علامتوں كو يو جھا جب سمجھ گئے کہ آخیں کے متعلق حضرت مخدوم الملک شرف الدین کیجیٰ مغیری رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کی وصیت فرمائی ہے تو آپ کو حضرت مخدوم الملک کے خلفاء سے ملایا اور جنازہ کے یاں لئے گئے،سب لوگوں نے آپ سے تماز پڑھانے کوکہا، پہلے تو آپ نے بطور اعسارا نکار فرمایا اور پرامرارے مجبور ہو کرنماز پڑھائی۔

بندہ جب مقام محبوبیت پر فائز ہوجاتا ہے اُس پر انو یا الٰہی کی برسات ہونے لگتی ہے،
انوارِ قُدسیہ اُس کے حواس ،اعشاء وجوارح اور آلات بن جاتے ہیں۔نو یہ خداوندی اس کے
رگ وریشہ میں اثر انداز ہوتا ہے اس طرح میہ مقرب بندہ صفات اِلٰہیہ کا مرکز ومظہر بن جاتا

ای کے نورے سوچا، ای کے نورے بول اورای کے نورے تھر ف کرتا ہے اس کی طافت اور تھر ف کے سامنے مسافت کا قرب و بُعد حائل نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر بیٹے کروہ پوری وُنیا میں تھر ف کرسکتا ہے کیونکہ وہ انوار قدسیہ کامہاط اور صفات الہد کا مظہرین جا تا ہے۔

'بندے کا اللہ تعالی کے قبیوں میں ہے کسی غیب پراطلاع پالینا اس کے تورے ہے اور یہ (بندے کا غیب پراطلاع پالینا) کوئی اتو تھی یات نہیں ، اور یہی مطلب ہے فرمانِ خداوندی کا کہ میں اس محبوب بندے کی آئے ہیں جاتا ہوں جس ہے وہ ویکھتا ہے لپنداحق تعالیٰ جس کی آئے ہے بن جائے اس کا غیب کو یالینا کوئی انو کھی اوراج ہنے کی بات نہیں۔ (نیم الریاض شرع شفاشریف)

امام فخرالدین را تری رحمه الشطیر فرمات جیں، بندہ جب اطاعت وقر ما نبرداری پر بینگی افتیار کرے تو وہ اس مقام تک بننی جاتا ہے جس کے متعلق الشرتعالی فرما تا ہے کہ میں اُس کے کان اور آگھ بن جاتا ہوں، پس جب خداوندی کا تور بندہ محبوب کے کان ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور دُور کی آوازیں سنتا ہے اور جب الشرتعالی کا تو رجلال اُس کی آگھ بن جاتا ہے تو وہ قریب اور دُور کو درکود کھے لیتا ہے اور جب جلال الٰبی کا تو را اس کے ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ مشکلات اور آسانیوں میں دُور اور بزد دیکے میں تقریب اور آسانیوں میں دُور اور بزد دیک میں تقرف (قبضہ وافتیار) پر تا در ہوجاتا ہے۔ (تغیر کیر)

حضرت مُلاَ علی قاری فرماتے ہیں 'شُخ کبیرامام ابوعبداللہ اپنی عقائد کی کتاب میں فرماتے ہیں: ہم بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ رُوحانی کیفیت کی طرف پینٹل ہوجاتا ہے تو اُسے غیب کاعلم حاصل ہوجاتا ہے اور اُس کے لئے زمین سمٹ جاتی ہے اور وہ پانی پر چلنا ہے اور نظروں ہے اوجھل ہوجاتا ہے۔ (مرقاة)

كرامات

الله تعالی اپن اولیاء کو اختیارات، تھڑ فات، کرامات عطا فرمایا ہے۔ اولیائے کرام سے جوہات عاوت کے خلاف ظاہر ہوائے کرامت کہتے ہیں۔ اولیائے کرام کی کرامتیں بے شار ہیں اُن میں سے چند کرامتیں یہ ہیں۔ حضرت فوٹ پاک رضی اللہ عند نے ایک مرفی کی ہڑیوں پر ہاتھ رکھ کرفرمایا" فَنُمُ بِإِذْنِ اللّٰهِ " یعنی اے مرفی! اللہ کے حاکم سے زندہ ہوجا، تو وہ مرغی زندہ ہوگئی۔اورایک مرتبہ ظیفہ منتجد باللہ نے اشرفیوں کی تعلیاں آپ کی خدمت میں بنڈر پیش کیس۔ آپ نے ان تعلیوں کو نجوڑا تو اُن میں سے خون بہنے لگا، آپ نے فرمایا اے ظیفہ!

مجھے شرم نہیں آتی کہ لوگوں کا خون چوس کرمیرے پاس لائے ہو۔ خدا کی فتم اگر بجھے خاندان رسول ہونے کا احترام نہ ہوتا تو اس خون کو اثنا بہنے دیتا کہ تمہارے محلوں تک مہو گئے چاتا۔
معزت خواجہ شریب نوازر منی اللہ تعالی عنہ نے اجمیر کے ایک ہڑے تالاب کا پائی ایک پیالہ میں کے ایک ہڑے تالاب کا پائی ایک پیالہ میں کے لیا تو وہ تالاب اتناسو کھ گیا کہ گویا اس میں بھی پائی موجود ہی نہ تھا۔ کرامت کا اتکار کرنا گراہی و بدرز ہی ہے۔ (بہارشریت)

اولیاءاللہ ہے محبت رکھنی اور اُن کے افعال کئنہ (ایٹھے کاموں) کی بیروی کرنی باعث سعادت ہے۔ولایت کے لئے کرامت کا ظاہر ہونا شرطنہیں البتہ شریعت کی پابندی ضروری ہے۔اولیاءاللہ کوسوتے یا جاگئے میں بعض راز کی باشیں معلوم ہوجاتی ہیں ان کوکشف والہام کہتے ہیں اگروہ بہ ظاہر موافق شرع ہیں تو قابل قبول ہیں ور نہیں۔

اولیاءاللہ کووسلہ تھیرا کر بارگاہ الٰہی میں التجا کر ٹی اور وُعا مانگنی جائز ہے مثلاً یوں کہے کہ الٰہی قلاں بزرگ کے وسلہ سے یا تصدق وطفیل میں میرا کام کردے۔

#### مرتبه ولايت

مرحبہُ ولایت پر فائز ہوئے کے اسپاب کا ذکر کرتے ہوئے عارف باللہ علامہ ثناء اللہ پائی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرحبہُ ولایت کے صول کی یہی صورت ہے کہ بالواسط یا بلا واسط آئینہُ ول پر آفتاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہوئے لگے۔ اور پُر تو جمال محمطیٰ معافیہ اجمل الصّلات واُطیّبُ التسلیمات قلب ورُون کومنور کردے اور پہنمت انھیں کو بخشی جاتی صاحبہ اجمل الصّلات واُطیّبُ التسلیمات قلب ورُون کومنور کردے اور پہنمت انھیں کو بخشی جاتی ہے جو بارگاہ رسالت بین یا حضور کے تائین لیمنی اولیاء اُمت کی صحبت میں بکتر ت حاضر رہیں۔ اولیاء کرام میں دوشم کی قو تیں ہوتی ہیں۔ (۱) انر قبول کرنے کی (۲) انر کرنے کی۔ کہاں قوت کی وجہ سے وہ بارگاہ اللہ سے فیض و تحبی کو قبول کرتے ہیں اور دومری قوت سے وہ ان اروان و قلوب کو فیض پہنچاتے ہیں جن کا اُن سے رُوحانی لگا وَاور قبلی مناسبت ہوتی

ہے۔اس لئے اگر کو کی شخص اٹکار اور تعصّب سے پاک ہوکر ان کی غدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اُن کے فیوض و بر کات سے ضرور بہر ہ مند ہوتا ہے۔

علماءكرام اوراولياءعظام

الله تعالى نے مخلوق كى ہدايت ورہنمائى كاسلسلة سيدنا آ دم عليه السلام سے شروع فرماكر حضور سيد المرسلين مالفيل ايراس سلسله كوفتم فرماكر فيؤت كاوروازه بميشه بميشه كي يندفر ماوياء تا ہم ہدایت کا دروازہ قیامت تک کے لئے کھلا ہے۔حضور ملافیتے اصلاح باطن اور اصلاح ظاہر کے لئے تشریف آئے رسول الله مالله علی علوم، روحانی علوم متمام علوم کا مرکز ہیں۔ چونک اب و نیامیں کوئی نیانی اور رسول تشریف نہیں لائے گا اس لئے حضور سرور کا نئات کا تھا کے ہماری نگاہوں سے روبوش ہوئے کے بعد ہدایت واصلاح کا پیکام اللہ تعالی نے اُمت مسلمہ کے دوظیم گروہوں کے سپر دفر مایا۔ایک کی توجہ ہے قلب کی طرف، اورایک کی توجہ ہے قالب کی طرف۔ ایک ہے جو قلب کی صفائی کررہا ہے اور ایک ہے جو قالب کی نقش و تگار آتار رہا ہے۔ایک ہے علاء کی جماعت اور ایک ہے مشاکخ (اولیاء) کی جماعت \_اولیاء کی ثظر قلب پر اورعلاء کی نظر قالب بر \_ طاہر کی اصلاح کی ذمہ داری علائے وین کے سپر دہوئی جب کہ باطن کی اصلاح کا کام صوفیاء واولیاء کوسونیا گیا۔ جن یا کان اُمت کودین کے ظاہر کی حفاظت پر مامور فرمایا گیا، وه علاء ،مفترین ، نحدِ ثین ،نحدِ وین ، مجتهدین ،مجاهدین ،مصلحین اور سلغین کہلاتے ہیں جب کہ جن نفوس قدسیہ کے دم قدم سے دین کا باطنی نظام روال دوال ہے وہ صوفیاء، فقراء، ادلیاء (غوث وقطب) کہلاتے ہیں۔ بیدوٹوں گروہ (علاء وادلیاء) ہردوریس ا پنافریف بڑی جانفشانی اور محنت سے اوا کرتے ملے آرے ہیں۔

ٹماز، روزہ، تجی، ڈکو ہ، کے مسائل سے آگاہی، دین کی تروت کو اشاعت، عقائد کی ورخگی، شریعت کا نفاذ اور مساجد و مدارس کا قیام علما وفر ماتے رہے، جب کہ اخلاص نیت، حضور قلب، تو کل، صبر وشکر، تشلیم ورضا، یقین واحسان، قنا دبقا، تزکیہ وقصفیہ اور مثاز لِسلوک اولیاء وصوفیاء طے کرواتے رہے۔ آسان کی زیئت جا نداور تاروں سے ہے تو زیمن کی زیئت اولیاء

الله ہے ہے۔ طاہری اور جا ندوسورج سے ماتا ہے اور باطنی اور اولیاء اللہ سے ماتا ہے کشتی بغیر ملأح كے نہيں چل على ہے اى طرح حيات كى كشتى اولياء اللہ كے بغير منزلِ مقصود تك نہيں میرو کچ سکتی ہے۔جس طرح جسم کے درمیان رگوں سے رشتہ قائم ہے ای طرح اولیاء الله، رسول کے ڈیدہ مجرہ ہوا کرتے ہیں۔اس لئے کداولیاء اللہ کے کمال سےرسول کے کمال کا پیت جلاے۔عام لوگ و نیاش آتے ہیں اور انبیاء اولیاء و نیاش بھیج جاتے ہیں۔آئے اور بھیج جائے میں فرق ہاں لئے كرآ تا ائى دمددارى ير موتا ہادر بھيجا بينج والے كى دمددارى ير موتا ب\_ ظاہرى عضوء كوياك كرنا علاء كاكام باورول كاياك كرنا اولياء كاكام ب\_ مماز میں جسم یاک کوادینا، قبلہ رو کھڑا کروینا، اس شرائط وار کان اواکرادیناعلاء کا کام ہے مگر تماز میں خلوص حضور قلب، اس کاریاء سے یاک ہونا اولیاء اللہ کے ذریعہ۔ گویا شرا کط اداعلاء پورے کراتے ہیں اور شرا كو قبول اولياء علماء يو حاتے ہيں اولياء يلاتے ہيں۔ ايمان كى لاز وال نعت علماء مے لتی ہے اور ایمان کی حفاظت اولیاء اللہ سے ہوتی ہے۔ شریعت کے حامل کو علاء كہتے ہيں اورطريقت كے حامل كواولياء كہتے ہيں۔ جہاں شريعت ختم ہوتى ہے وہيں سے طريقت شروع موتى ب\_علاء كے در بارش زبان سنجال كرركه اجائة اوراولياء كى بارگاه ش ولسنجال كردكهنا جائے -اس لئے كداولياءول كے خطرات سے واقف ہوتے ہيں علماء كا درس ایک مت میں حاصل ہوتا ہے اور اولیاء کی ایک تگاہ کرم سے منٹوں میں ول کی و نیابدل جایا كرتى ہے۔علاء مُتاتے ہیں اولیاء كركے وكھاتے ہیں۔ سجاعالم وہ ہے جوفر مانِ إلٰبي اور فيضان اللی دولوں کا جامع ہو۔ جابل کے مقابلہ میں شیطان، عالم کوزیادہ ورغلاتا ہے۔شیطان جانتا بحرايك عالم كر برن عراداعالم برسكتا ب-كى ندب مين عالم كامونا حانيت كى ولیل نبیں ہے گرول کا ہوتا حق ہونے کی ولیل ہے۔اس لئے کہ عالم ،رسول کی شنا تا ہے اورولی رسول کو دِکھا تا ہے۔میدانِ محشر میں سمعوں کوخوف ہوگا اور اولیاء اللہ بےخوف ہوں گے اس لئے کہ اور لوگ حساب دیے جائیں گے اور اولیاء حساب لینے جائیں گے۔

مراج الاولياء علامه جلال الدين روى الني شهره آفاقي تصنيف "ممتوى شريف" من

ارشادفر ماتے ہیں:

#### لوح محفوظ است محفوظ از خطا ازچه محفوظ است محفوظ از خطا

اوپ محفوظ اولیاء اللہ کی نگا ہوں میں ہاں لئے کہ پی حضرات گنا ہوں سے محقوظ ہیں۔
محبول بندے کی نگا ہ ایک آن میں ڈیگ آلود دل کوصاف کر کے اس بر صیفل کر دیتی
ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر سے برسوں کے مجرم جاود گرموئن صحابی صابر اور شہید ہوگئے۔
حضور تموث اعظم سید نا عبد القادر جیلائی علیہ الرحمة کی ایک نظر سے چور قطب ہو گئے اس لئے
صوفیاء ٹر ماتے ہیں:

ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا ایک زمانہ صحبت با انبیاء بہتر از ہزار سالہ طاعت بے ریا ایک زمانہ صحبت با مصطفیٰ بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا ہے۔

قرآن مجید اور کعیة الله کا دیکھنے والاسحانی نہیں مگر ٹی کریم مُلَّافِیم کو اطلاس سے دیکھنے والاسحانی ہے۔معلوم ہوا کہ اعمال سے زیادہ محبت الرُّ کرتی ہے۔

عالم زع مين ولى الشكوتوجه

علاء اور اولیاء (مشائخ) دونوں کے تعلق اسے گہرے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا کام نہیں چلنا۔ ایمان عالم وین سے ملتا ہے، گرایمان کی تفاظت اولیائے کرام سے ہوتی ہے۔ ای لئے اولیاء اللہ علاء کے شاگر دہوتے ہیں۔ اولیاء (مشائخ)، علاء سے علم حاصل کرتے ہیں اور سے علاء ، اولیاء سے بیعت ہوتے ہیں (مُر ید ہوجاتے ہیں)۔ بید دونوں جماعتیں گویا اعمال وایمان کے دوباز وہیں جیسے پرندہ دونوں باز دوئوں کے بغیر نہیں اڑسکتا ، ایسے ہی ہمارے اعمال ان دو جماعتوں کے بدد کے بغیر بارگاہ ربّ العالمین تک نہیں پہنچ کتے ، بید دونوں جماعتوں زندگی کا گاڑی کے دو پہنے ہیں۔ علاء اور اولیاء دونوں میں ایسا رابطہ ہوگیا کہ شرول کہ سکے کہ ہمیں عالم کی شرورت نہیں ، اور شہی عالم کہ سکے ہمیں ولی کی ضرورت نہیں۔ ہم نے تو ایک موقع پر ایک زیر دست عالم کا حال دیکھا ہے۔ اپنے وقت کا بہت بڑا مام ، بہت بڑا مفکر، اینے وقت کا پڑا ہی ڈی علم جس کوفخر الدین رازی رضی اللہ عنہ کے نام سے آپ کے چانے ہیں۔ایک ایبا وقت آگیا تھا کہ انہیں بھی اپنے مُرشد کی ضرورت ہوگئی تھی۔ جب انسان كانزع كاوقت قريب آتا ہے توشيطان يورى كوشش كرتا ہے كەسى طريقة مرنے والے كا ایمان ضائع کیا جائے کیونکداس وقت جوایمان سے پھر گیا،تو پھر کھی ندلوٹے گا،چناچدام فخر الدين رازي رحمة الله عليه كي وفات كا وقت قريب آيا تو نزع كي حالت مين شيطان آگيا، توحيد ك دلاكل مجمنا جابتا ب، كمن لكا: ا عدادى التم في عمر مرمناظر ع كيه ، كياتم في فدا کو پہچانا؟ آپ نے فر مایا ہے شک خداایک ہے۔اس نے کہااس پر دلیل؟ آپ نے دلیل میش کی۔شیطان نے دلیل روکردی اور وسوسوں کی بلغار کردی اور آپ کوسوال کر کے پریشان كرنے لگا۔امام فخر الدين رازي دليل ديتے چلے جارہے ہيں حتی كرآپ نے تين سوسا تھ ولیلیں پیش کیں ، شیطان نے سب ہی روکر دیں ۔ سوالات کے جواب دیئے مگر اس کی تشفی کسی طرح نہ ہوسکی۔ وہ دلیل مانگنا جا رہا ہے اور پیخت پریشانی میں مایوں ہوتے جا رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ادھرتقریباً (۴۰۰۰)میل کے فاصلے پرحضرت پیرجم الدین گمری رضی اللہ عنه مجدیں وضوفر مارہے تھے کہ اچا تک آپ نے جلال میں آ کر اپنا لوٹا و بوار پر مارا اور بولے، تم صاف کیوں نہیں کتے کہ میں نے خدا کو بے دلیل ماتا ہے، یہ بات امام فخر الدین رازی تک زُوحانی طریقے ہے قوراً پہنچ گئی اور یوں اُن کی شیطان سے خلاصی ہوئی ، پہ شکر شیطان چلا گیا۔ جب مریدوں نے حضرت جم الدین کبری رحمۃ الله علیہ سے لوٹا ویوار پر مارنے کا سبب بوچھا تو اٹھوں نے امام رازی کا ذکر کرتے ہوئے ٹر مایا ، اگروہ مزید شیطان كے سوالوں كا جواب دے ديے تو أن كا ايمان خارج موجاتا ..... البدًا ميں ئے أن كو يہاں ے ہی متنبہ کر دیا کہتم خدا کو بے دلیل مان لینے کا اقر ارکرو ..... یوں اللہ تعالیٰ نے ایک جید عالم کے ایمان کا تحفظ کرلیا اورایک کامل مرشد کا ہی کام ہے کہ وہ باطنی طور پراینے مرید کا تحفظ اور مگرانی کرے۔ آج بھی دلیلیں مانگیں جاتی ہیں جوعلاء صالحین سے ثابت ہیں اور اولیاء کاملین سے ثابت ہیں اور اہل علم کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ان نظریات کے لئے دلیل مانگی جاتی ہے۔ جب دلیل دی جاتی ہے تو اس میں شک ڈالا جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا جواب موتا کہ

اگرتم بھی دلیل مانگنے والوں سے تمہد و کہ دلیل تو علاء کا منصب ہے ہم تو بلا دلیل ہی مائے۔ بیں۔اس لئے کہ حدیث

مَّارًا ۚهُ الْمُوْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنًا جَسَ كِومُومِيْنِ احْجِما كهدر وه خدا كِنزد يك بحى الجِما ب-

اولباءاللداور تبليغ اسلام

آج پر صغیر (ہندویاک) کی سرز بین پر جو کروڑ دن مسلمان دکھائی دیتے ہیں تو یہ کسی بادشاه، سیدمالا، جرنیل کی تبلیغ کا متیج نہیں .... بلکہ بیلوگ اولیائے عظام (حضرت داتا گئج بخش على ہجوري، مصرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری، مصرت قطب الدین بختیار کا کی ، حضرت نظام الدين محبوب الهيي ، حضرت خواجيه سيد محمد حيثي بنده نواز گيسودراز ، حضرت غوث العالم مخدوم اشرف جها تكيرسمناني ،حضرت خواجه بهاؤالدين زكرياملتاني ،حضرت سيوعلي حسين اشر في كچهو چه شريف .....) اورعلماء كرام (حضرت شاه عيدالحق مُحدِّث دبلوي، حضرت مُحدِّد الف تاني، حضرت شاه ولي الله نحدِّ ث و الوي، حضرت شاه عبد العزيز مُحدِّث و بلوي، حضرت فضل حق خير آبادي ،حضرت عبدالقادر بدايوني ،حضرت پيرسيد جماعت على شاه مُحدِّ ث على يوري ، حفرت سيدمجد اشرفي محدث اعظم بند، حفرت بيرسيد مبرعلى شاه كوازوي، حفرت احمد رضا بریلوی، حضرت انوارالله فاروقی حیدآبادی، حضرت خواجه محمد قسرالدین سیالوی......) کی سعی جیلہ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں۔ یہی وہ مردان حق ہیں جن کے فیل کفروشرک کی کالی گھٹا کیں کا فور ہوگئیں۔ صلالت وگمرای کے اندھرے چھٹ گئے ۔ ظلمت کدہ ہندیس نورِ اسلام كا أجالا بھيلا-فضائين نغمة توحيدورسالت معمور ہوگئيں اور بتوں كے بجاري خدائے وحدۂ لاشریک کے حضور سجدہ ریزے ہو گئے ۔ مگر افسوس کہ آج انہی یا کہا زہستیوں کے آستانوں کی حاضری کوشرک و ہدعت قرار دیا جارہا ہے حالانکہ انہوں نے شرک و بدعت کے قلع گرائے اور تو حیدورسالت کے جھنڈے لہرائے اور انہی کی بدولت جمیں وین وایمان کی دولت نصب ہوئی ہے۔ بیاولیاء کرام کی قائم کروہ خاتھا ہیں اور آستانے ہی ہیں جہاں سے

ے فیضیاب ہونے والوں نے شرک کی جڑیں اکھاڑیں ، کفر کے مراکز ختم کئے ، حق کا بول بالا
کیا ، کفر کا منہ کالا کیا ، بت کدوں میں تو حید کی شمعیں جلائیں ، کلیسا ووں میں اذا نیں سنائیں ،
رسالت کے علَم لہرائے ، صدافت کے سکے جمائے ، عبادت کے نشے چڑھائے ، بطالت کے صنم گرائے ۔ اسی نظام والوں نے وُنیا کے بت کدوں میں لوگوں کو تو حید کا پیغام دیا ، وحدت کا جام دیا ، اسلام کا نام دیا ، دیں کا نظام دیا ، شریعت کا انعام دیا ۔

تصر ف اولياء

امام المسنّت حضرت شاہ ولی اللہ تُحدِّ ث دہلوی اپنے والد حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ نے فرمایا کہ علیہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اُن کے والد حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اکبر آباد میں مرزامحہ زاہد سے تعلیم کے دوران ایک دفعہ درس سے واپسی پرایک لمبے کو ہے سے اگر رہوا۔ اس وقت میں خوب ذوق میں سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیاشعار گنگنار ہاتھا۔

جز باد دوست برچه کئی عمر ضائع است جز سر عشق برچه بخوانی بطالت است سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر حق علمی که ره بحق عماید جہالت است

انفاق کی بات چوتھامم عدمیرے ذہن ہے اُڑ گیا۔ ہر چند ذہن پر زور دیالیکن یا دنہ
آیا۔ اس تارک ٹوٹے ہے میرے ول میں شخت اضطراب اور بے ذوق کی کیفیت پیدا ہوئی
کہا جا تک ایک فقیر منش، ملیح چہرہ، دراز زلف، پیرم دنمو دار ہوا اور اس نے مجھے لقمہ دیا۔ علمی
کہوہ بحق ننما یہ جہالت است میں نے کہا جزاک اللہ خیر الجزاء آپ نے مجھے لتی پریشانی ہے
نجات دلائی ہے۔ انھوں نے فرمایا میں جلد تر جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہ کر انہوں نے قدم اُٹھایا
اور کو چہ آخر میں رکھا۔ میں نے جان لیا کہ کی اہل اللہ کی رُوحِ مبارک انسانی شکل میں جلوہ گر
ہے میں نے آواز دی کہ اپنے نام سے تو اطلاع دیتے جا ہے تاکہ فاتحہ تو پڑھ لیا کروں۔ فرمایا،
فقر کو سعدی کہتے ہیں (انفاس العارفین)

عكوم اولياء

ا مام البند حضرت شاه ولى الله تُحدِّث و بلوى رحمة الله عليه اپنے والد حضرت شاه عبد الرحيم رحمة الله عليه كا أيك واقعه بيان كرتے بيل كه انہوں نے فرمايا كه ميرے والدشهيد شهادت ك بعد بھی جھارظا ہری شکل وصورت میں مجسم ہو کرمیرے پاس تشریف لایا کرتے تھاور حال و استقبال (مستقبل) ی خریں سایا کرتے تھے۔ایک دفعہ مخدوی برادرگرای کی دخر کریمہ بار ہوگئے۔اس کی بیاری نے طول پکڑا۔ انہی ایام میں ایک دن تن تنہا میں این جرے میں سور ہاتھا كهاجاتك والدشهيرتشريف لائ اورفرمان كلك كهيس جابتا مول كدكر يمدكوا يك نظرو كيولو لیکن اس وقت گھر میں بہت می دوسری مستورات (عورتیں) آئی ہوئی ہیں، اُن کی موجود گی میں وہاں جاناطبیعت پرگراں گزرتا ہےتم ان متورات کوایک طرف کردوتا کہ میں کریمہ کود کھھ لوں۔ چوں کہ اس وقت ان متورات کا وہاں ہے اُٹھانا خلاف مصلحت تھا اس لئے میں نے اُن كاوركريم ك درميان يرده لئكا دياءاس كي بعدوه اسطرح ظامر موع كدكر يمداور میرے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کریمہ نے انھیں پیچان لیا اور کہا، عجیب بات ہے لوگ تو ان كوشهيد كہتے ہيں حالانك بيزنده ہيں فرمانے لكے! بيني: اس بات كوچھوڑو، تم نے بیاری میں کافی تکلیف برداشت کی ہےان شاءاللہ کل سے کی اذان کے وقت مہیں ممل نجات ال جائے گی۔ یہ بات فر ماکر اُٹھے اور دروازے کے رائے باہر نکلے۔ میں بھی اُن کے پیچھے روانہ ہوا۔ فر مایا ، تم تھبر و، اور پھر غائب ہو گئے۔ دوسرے روز فجر کی اذان کے وقت کریمہ کی روح يرواز كر كئ اوراس نے ہرقتم كى تكليف سے نجات حاصل كر لى۔ (انقاس العارفين)

اولیاء آنکھوں سے گناہ وُ صلتے و کیھتے ہیں

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جب لوگوں کا آپ وضود یکھتے تو بعینہ اُن گناہوں کہ پہچان لیتے جو دُھل کر پانی کے ساتھ گرتے ، اور جُداجُدا جان لیتے کہ بید دُھوون گناہ کبیرہ کا ہے یاصغیرہ کا یا خلاف اُول کا، بلا تفاوت ای طرح جیسے اجسام کوکوئی مشاہدہ کرتا ہے۔ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مہجہ کے حوض پرتشریف لے گئے، ایک جوان وضو کر رہا تھا، اُس کا پانی جو

ٹیکا، امام نے اُس پرنظر فرمائی اور جوان سے فرمایا: اے میرے بیٹے! ماں باپ کو ایذا دیے سے تو بہ کر، اُس نے فوراً عرض کی، میں اللہ عز وجل کی جناب میں اس سے تو بہ کرتا ہوں۔ ایک اور شخص کا دُھوون و مکھ کر فرمایا: شراب پینے سے اور آلاتے لہوولعب سننے سے تو بہ کر۔ وہ بھی اسی وقت تا ئب ہوگیا۔

سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرۂ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت علی خواص رضی اللہ عنہ
گناہوں کے وُھوون جُد اجُدا پہچانے کہ بیر حرام کا ہے یا مکروہ کا یا خلاف اولی کا ایک مرتبہ
میں اُن کے ساتھ جا مع از ہر کے حوض پر گیا، حضرت نے استنجاء کرنا چاہا مگر دیکھ کولوٹ آئے۔
میں نے سب بو چھا، فرمایا: ابھی اس میں کوئی کبیرہ گناہ وُھو گیا ہے اور میں نے اس شخص کودیکھا
میں نے سب بو چھا، فرمایا: ابھی اس میں کوئی کبیرہ گناہ وُھو گیا ہے اور میں نے اس شخص کودیکھا
میا جو حضرت سے پہلے یہاں طہارت کر کے جاچکا تھا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور اس سے بیان
کیا کہ حضرت یوں فرماتے ہیں۔ اس نے کہا، واقعی حضرت نے بچے فرمایا، مجھ سے زنا واقع ہو
گیا تھا، پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکرتا ئب ہوگیا۔ (بیزان الشریعة اکبری)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى بَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ

دل پہ دِلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے اُن کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا نگاہ مرد مؤکن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوقِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجریں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی

وَاخِرُ دَعُوانا آنِ الْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ وَصَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ صَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ

# جمعية اشاعت إلىسنت بإكسنان كى سررميان

جمعیت اشاعت البلسنت بیا تستان کے تحت صبح ورات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قر آن یاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ مدارس حفظ و ناظره

جمعیت اشاعت البسنت یا کستان کے تحت صبح اور رات کے اوقات میں ماہر اسا تذہ کی زیر نگرانی درس نظامی کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔ درس نظامی

جمعیّت اشاعت البسنّت پاکستان کے تحت مسلمانوں کے روزمرّہ ہے مسائل میں دینی رہنمائی کے لئے عرصہ دراز سے دارالافتاء بھی قائم ہے۔

دارالافتاء

جمعیت اشاعت المسنّت یا کشّان کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتد رعلاء المسنّت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقتیم کی جاتی ہے۔ خواہش مند حضرات نور مجد سے رابط کریں۔

سلسله اشاعت

جمعیت اشاعت البسنت یا کستان کے زیرا ہتمام نور مجد کا غذی یا زار میں ہر پیر کورات بعد نمازعشاہ فوراً ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف علاء کرام مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔ هفته واری اجتماع

جمعیّت آشاعت البلسنّت یا کستان سے محت ایک لائبر رہی بھی قائم ہے جس میں مختلف علاءا ہلسنّت کی تاہیں مطالعہ کے کئے اور میدشیں عاعت کے لئے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مندر هندات رابط فرمائیں۔

کتبوکیست لائبریری

تسكين روح اورتقويت ايمان كحلي شركت كريس مرشب جهد نماز تبجد اور نهرا توارعصرتا مغرب تم قادر ساور خصوصي دعا

دوهانی پروگسرام